

مؤنف؛ شيخ مخرصذيق منشأوى

مترجم مَولانا خالِد مجمُودهُ ب

سبب العلم المجانبية ودُّ، پُراني اناركلي لابريّ. فرين ٢٠٥٢٥٨٠٠







.

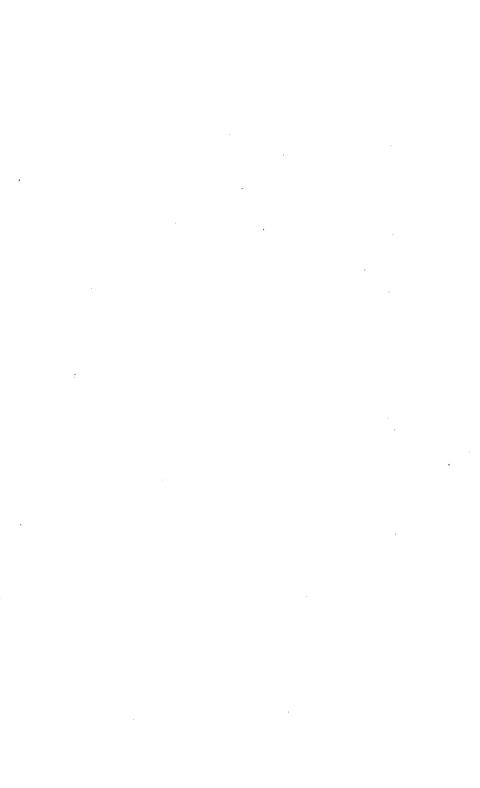



<sub>خونف:</sub> شیخ محدّصدّاتی منشاوی

مترجم مُولانًا **ضالِدُمجمُووصَّاب** ناضل جامعدا شرفيدلا بور

بیت الکتب = محلشن اقبال، کراچی ادارة المعارف = ذاک خاند دارالعلوم کودگی کراچی نمبر ۱۳

کمتبه دارالعلوم = جامعه دارالعلوم کورگی کراچی نمبری کمتبه سیداحمه شهید = الکریم مارکیث ،ار دوبازار ، لا مور کسید سیدامه هستند نام نام

كمتبدر حمانيه = غزني شريث، اردوباز ار، لا مور

دارالاشاعت= اردوبازار کراچی نمبرا بیت القرآن =اردوبازار کراچی نمبرا

اداره اسلاميات =١٩٠٠ ناركلي، لا مور

بيت العلوم = ٢٠ نا مدرود، يراني ا تاركلي، لا مور

ادارهاسلاميات=موئن رود چوك اردوبازار، كراجي

### ﴿ عرض ناشر ﴾

#### بسم الله الرحين الرحيم

اس بات سے تقریباً ہر خص واقف ہے کہ ہزرگان دین اور اسلاف کے حالات و واقعات انسانی زندگی ہیں وہ انقلاب پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جو بسااوقات لیے چوڑے مطالعے اور مسلسل وعظ وقصیحت ہے بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تاریخ کے جھروکوں پر نظر ڈالنے سے اس بات کا بخوبی اندازہ ہوجاتا ہے کہ اکابرین امت اورصلحائے دین کے بعض مخقر واقعات انسان کی کایا پلٹنے کے لیے نسخہ اکسیر ثابت ہوئے۔ دراصل دل کے حالات و کیفیات وقت کے بدلئے اور مروز مانہ کے بدولت تبدیل ہوتے رہے ہیں، بھی یہ قلب تسلسل سے کہی گئی بات کو بھی تسلیم کرنے سے انکار کر دیتا ہے، اور بھی یہ اس موجاتا ہے کہ مختفری خاموش تھیدے کو بھی اپنی لوح پر نقش کر لیتا ہے، دراصل دل کی بہی کیفیت ہے قدر نرم ہوجاتا ہے کہ مختفری خاموش تھیدے کو بھی اپنی لوح پر نقش کر لیتا ہے، دراصل دل کی بہی کیفیت ہے مشمل اسلاف کے واقعات والی و نیا تبدیل کرنے میں بڑا موثر کردار ادا کرتے ہیں۔ بہی وجد تھی کہ مشمل اسلاف کے واقعات والی موان اللہ تعالی اجمعین کے جھرمٹ میں انبیائے کرام علیہم السلام ادرامم مائیقہ کے نیک لوگوں کے حالات واقعات نقل فرماتے ادرائن کی زید وعبادت کا تذکرہ فرماتے، بزرگان مائید کے کام علیہم السلام ادرامم مائیقہ کے نیک لوگوں کے حالات واقعات نقل فرماتے ادرائن کی زید وعبادت کا تذکرہ فرماتے، بزرگان دین اورعلاء کرام نے ای نقش قدم پر چلتے ہوئے اسلاف کے واقعات اورقصص پر شتمل بہت کی کتابیں دین ادرعلاء کرام نے ای نقش قدم پر چلتے ہوئے اسلاف کے واقعات اورقصص پر شتمل بہت کی کتابیں دین ادرعلاء کرام نے ای نقش قدم پر چلتے ہوئے اسلاف کے واقعات اورقصص پر شیدہ ہیں۔

موجودہ کتاب ای نقش قدم کی پیروی ہے جس میں حضرت ابو بکر صدیق کے ۱۰۰ قصوں کو باحوالہ جمع کیا گیا ہے، افادہ عام کے لیے عربی ہے اُردوتر جمہ کا کام برادر عزیز مولانا خالد محمود صاحب مدخلانے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کارلاتے ہوئے مختصر وقت میں انجام دیا ہے، اللہ تعالی انہیں صحت و عافیت عطافر مائے اور دین کی مقبول خدمات کی زیادہ سے زیادہ تو فیق عطافر مائے۔ آمین ۔

اس سلسلہ میں الحمدللہ بیت العلوم کی جانب سے سیرت و حالات اور نقص واقعات پر مشمل مندرجہ ذیل کتب زیور طبع سے آراستہ ہوچکی ہیں۔

تصفی معارف القرآن بقص القرآن، مظلوم صلیرات کے دلچیپ واقعات بمظلوم صحابہ گل کے داقعے۔ مطلوم صحابہ کی داستانیں، قرآن حکیم میں عورتوں کے قصے، حضرت عمر کے ۱۰۰ قصے، حضرت علی کے ۱۰۰ قصے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعاہے کہ ہماری اس کاوش کوانی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور بہت العلوم کودن دگنی اور رات چوگنی ترقیوں سے مالا مال فرمائے ۔ آمین

محتاج دعا محمد ناظم اشرف مدیر بیت العلوم

### ﴿ عرضِ مترجم ﴾

پیش نظر کتاب حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عند کے ۱۰۰ قیصے دراصل بیش مجمد صدیق المنشاوی کی کتاب "مسامة قصه من حیاة ابی به کورضی الله عند" کاسلیس اردو ترجمہ ہے، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عند کے اُن دلچیپ سوتصوں اور واقعات پر مشتمل ہے جوانسانی زندگی کے مختلف شعبوں میں راہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ سلیب صالحین اور اکابرین کے فقص واقعات کی خصوصیت ہی یہ ہوتی ہے کہ اُن کو پڑھ کر نہ صرف یہ کہ ایک بڑھا ہے بلکہ عاجزی وائلساری، صدقہ و خیرات، زمد وعبادات اور اصلاح نفس جیسے ہے شار اسباق تازہ ہوتے ہیں۔

الحمدلله اس مفید کتاب کے ترجمہ کی سعادت احقر کو حاصل ہوئی ہے۔ اللہ جل شانۂ اس ترجمہ کو بھی قبولیت سے نوازے اور بیت العلوم کے مدیر اعلی برادر عزیز مولانا محمد ناظم اشرف صاحب کو بھی اس کی طباعت اور نشر و اشاعت پر جزائے خیر عطا فرمائے۔ (آمین)

قبل ازی بھی بیت العلوم لا ہور سے عربی سے ترجمہ کردہ بعض اہم کتابیں معیاری طباعت کے ساتھ شائع ہو چکی ہیں جو بحد للہ مقبول عوام وخواص ہوئیں۔ چند کتابوں کے نام مندرجہ ذیل ہیں: خوابوں کی تعبیر کا انسائیکو پیڈیا، سیرت فاطمۃ الزبراً، آنخضرت ملٹیڈیڈیڈ کے فضائل وشائل وشائل، نبی اکرم ملٹیڈیڈیڈ کا کھانا بینا، حضرت عمر ؓ کے ۱۰۰

تھے۔حضرت علی ی ۱۰۰ قصے، قیامت کی نشانیاں، اولاد کی تربیت قرآن و حدیث کی روشنی میں، گناہوں کے نقصانات اور ان کا علاج، انبیائے کرام علیم السلام کے جرت انگیز مجزات،عذاب جہنم کی مستق عورتیں،قرآن حکیم میں عورتوں کے قصے وغیرہ۔

آخر میں پروردگارِ عالم کے بحضور انتہائی تذلل اور تضرع کے ساتھ دعا ہے کہ ہماری پیضد مات اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے اور ہم سب کے لئے ذخیرہ آخرت بھی بنائے اور اس کتاب سے تمام قارئین کو استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین) خالدمحمود عفا عند الغفور

( فاضل و مدرس ) جامعهاشر فيه لا ہور و (ركن )لجنة المصنفين لا ہور

ہر ت حضرت ابو بکرصدیق رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ کے • • اقصے

| صفحةنمبر | غنوانات                                                           | نمبرشار |
|----------|-------------------------------------------------------------------|---------|
| 11       | حضرت ابوبكرصديق رضى الله تعالى عنه                                | 1       |
| 14       | آپ رضی الله تعالی عنه نے بلاتاً مل اسلام قبول کیا                 | ٢       |
| 14       | اگر حضور ملٹی آیا ہے فرمایا ہے تو سے ہی فرمایا ہے                 | ٣       |
| IA       | اے ابو بکررضی اللہ تعالیٰ عنہ! آپ کے ساتھی پکڑے گئے               | ۲       |
| 19       | حضرت ابوبكررضي الله تعالى عنه اور حضرت طلحه رضي الله تعالى عنه كا | ۵       |
|          | اسلام لا نا                                                       |         |
| ۲۰       | حضرت ابو بکررضی الله تعالیٰ عنه،ابن الدغنه کی پناه کوُهکراتے ہیں  | 4       |
| **       | حضرت ابوبكررضي الله تعالى عنه كي والده كااسلام لا نا              | 4       |
| 44       | يارسول الله! كيا مجھ آپ ساللہ إليه كى رفاقت كاشرف حاصل موگا؟      | ۸       |
| 14       | اہل روم مغلوب ہو گئے                                              | 9       |
| 12       | ابوبكر رضى الله تعالى عنه كى ايك رات، عمر رضى الله تعالى عنه كے   | 1+      |
|          | سارے خاندان ہے بہتر ہے                                            |         |
| M        | ز ہر یلے سانپ کا ڈ سنا                                            | 11      |
| 19       | غم نہ کرو! اللہ ہمارے ساتھ ہے                                     | 15      |
| ۳.       | میں اپنے رب س راضی ہوں                                            | Im      |
| ۳۱       | صديق اكبررضى الله تعالى عنه جتنى بين                              | ١٣      |

| ۳۱         | جنت کے درواز بے                                            | 10         |
|------------|------------------------------------------------------------|------------|
| ٣٢         | مجوک نے ہی ہمیں ستایا ہے                                   | 14         |
| ٣٣         | اے ابو بکر! ان کو چھوڑ دو                                  | 14         |
| ٣٣         | حفرت ابوبكر رضى الله تعالى عنه، خوشخرى دين مين سبقت كے     | IA         |
|            | حاتے ہیں                                                   |            |
| ro         | حضرت ابو بکررضی اللّٰد تعالیٰ عنه اور فنحاص یہودی          | 19         |
| r2         | ابوقحا فيه كااسلام لا نا                                   | <b>ř</b> + |
| r2         | تين چيزين ش ٻين                                            | rı         |
| ۳۸         | کوئی ہے جو مجھ سے مقابلہ کر ہے؟                            | 77         |
| <b>m</b> 9 | صدیق اکبر ضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے کی باہمی گفتگو | ۲۳         |
| ۳٩         | الله تجھے'' رضوان اکبر'' عطا فر مائے                       | ۲۳         |
| P*+        | خدا کی شم! یہ پغیبر سالی آلیز حق پر ہیں                    | ra         |
| الم        | خاندانِ ابی بکررضی الله تعالی عنه کی برکات                 | 77         |
| ۲۳         | با کمال لوگ ہی با کمال لوگوں کے مقام کو پہنچاتے ہیں        | 12         |
| ۳۲         | نبی کریم الله اینه آیا کم محبت                             | M          |
| ٣٣         | جنت میں داخل ہونے والا پہلا شخص                            | 19         |
| ۳۳         | قتم نه کھاؤ                                                | ۶۳۰        |
| ra         | حضور الله الله الله كانظر مين سب معجوب مخض                 | <b>P</b> 1 |
| 2          | خوشنجری ہو! اللہ کی نصرت آگئی                              | ٣٢         |
| ۲          | میں اپنے رب ہے سر گوشی کر رہا تھا                          | ٣٣         |
| ٣4         | اگر میں کسی کواپناخلیل بنا سکتا تو                         | ۳۳         |
| ٣٤         | اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ!اللہ تیری مغفرت کرے         | 20         |

| rq | میرے صاحب کومیری خاطر حچھوڑ دو                                 | 72          |
|----|----------------------------------------------------------------|-------------|
| ۵٠ | ابو بكر رضى الله تعالى عنه نے مجھے تكليف نہيں پہنچائی          | ۳۸          |
| ۱۵ | نیک کاموں پر جنت کی بشارت                                      | <b>m</b> 9  |
| ۵۱ | بد بزرگ آخر کیوں روتے ہیں؟                                     | <b>L</b> ^+ |
| ٥٢ | تم صواحب بوسف عليه السلام جيسي ہو۔                             | ۳۱          |
| ٥٣ | تم نے احچھا کیا                                                | ۲۳          |
| ۵۳ | آپ ملتنی آیا کم زندگی اور موت کس قدر خوشگوار ہے!               | 44          |
| ۲۵ | حضرت ابوبكررضي الله تعالى عنه كابد كارعورتوں كوسز ادينا        | لدلد        |
| ۵۷ | جس شخص میں یہ تین صفات جمع ہوں                                 | <b>r</b> a  |
| ۵۸ | صديق اكبررضى الله تعالى عنه كامانعين زكوة كے ساتھ قال كا فيصله | ۲٦          |
| ۵۹ | نہ میں سوار ہوں گا اور نہتم سواری سے اتر و گے                  | 74          |
| 4+ | كپثرافروش .                                                    | M           |
| AL | ام ایمن رضی الله تعالیٰ عنها کا رونا                           | 14          |
| 71 | شاتم فيتخين رضى الله تعالى عنهم كاانجام                        | ۵۰          |
| 77 | تم نے احتیاط پڑل کیا                                           | ۵۱          |
| 44 | ایک چوراوراس کی سزا                                            | ۵۲          |
| 44 | افضل كون؟                                                      | ٥٣          |
| 44 | اور حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عنه رو پڑے                        | ۵۳          |
| 77 | اس تیرنے میرے بیٹے کوشہید کردیا                                | ۵۵          |
| 42 | مجھ سے بدلد لے لو                                              | ra          |
| 14 | اس بیارے پردم کرو                                              | ۵۷          |

| ۸۲       | اس چیز نے مجھے رُلایا                                         | ۵۸ |
|----------|---------------------------------------------------------------|----|
| ۷٠       | سب سے پہلے کون مسلمان ہوا؟                                    | ۵۹ |
| <u> </u> | اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ! تم عتیق من النار ہو            | ٧٠ |
| 41       | صدیق اکبررضی الله تعالی عنه کی رائے گرامی                     | 71 |
| 25       | اے احد! تیرے اوپر ایک نبی ساتھ ایٹی اور ایک صدیق رضی اللہ     | 77 |
|          | تعالی عنه موجود ہے                                            |    |
| 21       | خدا کی شمشیر بے نیام کا اسلام لا نا                           | 44 |
| 25       | عورتیں ،گھوڑ وں کوطمانیچے مار رہی تھیں                        | 44 |
| ۷٣       | والى كا اجتها د                                               | ۵۲ |
| ۷٣       | حضرت ابو بكررضى الله تعالى عنه اپنى زبان كوادب سكھاتے ہيں     | 77 |
| ۷۵       | ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالی عنه خلافت کے مستحق ہیں             | 74 |
| ۷۵       | حضرت ابو بمرصديق رضى الله تعالى عنه كا تقوى ك                 | ۸۲ |
| ۷٦       | افضل البشر بعدلانبياء                                         | 79 |
| ۷٦       | اے اللہ! مدینے کو ہماری نظروں میں محبوب بنادے                 | ۷٠ |
| 44       | حضرت ابو بكرصديق رضى الله تعالى عنه اورنو استه رسول سلتي أيتم | ۷۱ |
| ۷۸       | کنواری اور خاوند دبیده                                        | ۷٢ |
| ۷۸       | حضرت ابوبكرصديق رضى الله تعالى عنه اورعقبه بن معيط            | ۷۳ |
| 49       | الله نے ان کا نام''صدیق رضی الله تعالیٰ عنه'' رکھا            | ۷۳ |
| ۷9       | تنبن جاند                                                     | ۷۵ |
| 49       | صدیق اکبرض الله تعالی عنتین کامول بل مجھ پرسبقت لے گئے        | ۷۲ |
| ۸٠       | الله کی راه میں چند قدم چلنا                                  | 44 |
| ΔI       | اصحاب كاامتحان                                                | ۷۸ |
|          |                                                               |    |

| ۸۲        | صدیق اکبررضی الله تعالی عنه نے دوبار تقیدیق کی   | ۸٠        |
|-----------|--------------------------------------------------|-----------|
| ۸۲        | کھانے میں برکت ہوگئی                             | ΔΙ        |
| ۸۳        | اہل بدر کی شان                                   | ۸۲        |
| ۸۳        | ابوبكررضى الله تعالى عنداوران كے احسانات كابدله  | ۸۳        |
| ۸۳        | حفرت ابو بکررضی اللہ تعالی عنہ کے چند فضائل      | ۸۳        |
| ۸۳        | ا پنی اصلاح کی فکر کر و                          | ۸۵        |
| ۸۵        | اگرعظیم مرتبه حاصل کرنا چاہتے ہوتو               | ۲۸        |
| ΓΛ        | مجھے فر مایئے! میں اس کی گردن اڑا تا ہوں         | ۸۷        |
| ۲۸        | تیرا مال تیرے باپ کی ملکیت ہے                    | ۸۸        |
| ۸۷        | نیکیوں میں سبقت لے جانے والے                     | <b>19</b> |
| ۸۷        | جوضی ذرہ برابرعمل کرے گا                         | 9+        |
| ۸۸        | اہل جنت کے بوڑھوں کے سردار                       | 91        |
| ۸۸        | حوض كوثر بررفاقت نبوى ماليُه أيهم                | 91        |
| <b>19</b> | بيت المال كھولو!                                 | 92        |
| <b>19</b> | حضرت ابوبكرصديق رضى الله تعالى عنه كاصدقه كرنا   | 914       |
| 9+        | كاش! ميں پرنده ہوتا                              | 90        |
| 9+        | ابوبكر رضى الله تعالى عنه خيرالناس بين           | 97        |
| 91        | ابو بکرصدیق رضی الله تعالی عنه کے آزاد کردہ غلام | 94        |
| 91        | ابو بكر صديق رضى الله تعالى عنه كي وصيت          | 9.۸       |
| 95        | آپ رضی الله عنه کا وقت ارتحال                    | 99        |
| 91~       | حفرت على رضى الله تعالى عنه كا تعزيق خطاب        | 1++       |

### بسم اللدالرحمٰن الرحيم

## ﴿ حضرت ابو بكر صديق رضى الله تعالى عنه ﴾

آپ رضی الله تعالی عنه کی کنیت ابو بمر بن ابی قیافیه کتیمی اور نام عبدالله بن عثمان بن عامر القرشي رضي الله تعالى عنه ہے، آپ رضي الله تعالى عنه يبلے خليفه راشد ميں آپ رضی الله تعالی عندسابقین اولین اورعشره مبشره میں سے ہیں، آپ رضی الله تعالی عند مردول میں سب سے پہلے اسلام لانے والے میں ، آپ رضی الله تعالی عندنے دین كيليّ اپناتن من لگايا، حضور نبي كريم ملتي يَايَلَم كابها دروں كي طرح دفاع كيا، الله جل شانهُ نے آپ رضی اللہ تعالی عند کی وجہ سے دین وملت کی حفاظت فرمائی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان ویقین کی دولت ہے سرفراز فرمایاء آپ رضی اللہ تعالی عنہ سلمانوں کے امام ادر منافقوں اور اہل ارتداد کے لیے برہنہ تلوار تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عند کی ولادت باسعادت عام الفیل کے اڑھائی سال بعد ہوئی، آپ رضی اللہ تعالی عنداس حالت میں جوان ہوئے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جوروظلم کے نام سے بھی واقف نہ تھے ، زمانهٔ جاہلیت کی گندگی سے بہت دوراوراخلاق عربیہ سے آراستہ تھ، آپ رضی الله تعالی عنه حسن معاشرت ومجالست کے حامل اور وعدے کے سیچے تھے۔ آپ رضی الله تعالی عند نے اسلام سے پہلے ہی این او پرشراب نوشی حرام کر لی تھی ،لوگوں کے ساتھ جود و کرم کا سلوک کرتے تھے،ضرورت مندول کو کھانا کھلاتے اور کمزوروں کی دل داری کرتے۔آپ رضی الله تعالی عندانساب عرب کے ماہر تھے، عرب کے تمام قبیلوں اور شاخوں سے واقف تھے،

کمزوروں پر بڑے مہر بان اور طاقتوروں کی نظر میں میں محبوب تھے۔

آب رضى الله تعالى عنه سيد السادات تھے، جب ديات كامعامله آب رضى الله تعالی عنہ کے سپر دکیا جاتا تو لوگ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی تصدیق کرتے اور جب کسی دوسرے کے حوالہ کیا جاتا تو لوگ اس کورسوا کرتے۔ آپ رضی الند تعالی عندر فیع الرتبت اور عالی شان رکھتے تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سی جاتی تھی۔ نیز آپ رضی اللہ تعالی عنه تجربه کارتاجراور صاحب بصیرت انسان تھ، آپ خواب وتعبیر کے بھی بڑے ماہر تھے عمدہ واعلیٰ نسب اور خوب روئی کی وجہ سے متیق کے نام سے موسوم ہوئے ، آپ رضی الله تعالی عنه کی ذات میں کو کی قابل عیب چیز نہ تھی، آپ ذہبین وفطین اور صائب الرائے بھی تھے، آپ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ خو برواور حسین چبرہ کے مالک تھے، رنگ سفید اور جسم دبلا تھا، آئکصیں اندر کو دھنسی ہوئی تھیں، چبرے پر گوشت کم تھا، پیشانی روثن تھی داڑھی مبارک ملکی تھی، نیز آپ رضی الله تعالی عند حضور اکرم ملٹی آیئی ہے والہانہ محبت ر کھتے تھے، آپ رضی اللہ تعالی عنه بلاتر دداور بلائاً مل مسلمان ہوئے، آپ رضی اللہ تعالی عنه اعلی ایمان کی نعمت سے سرفراز ہوئے ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی خدمت اور كمزورمسلمانوں كوغلامى سے آزادى دلانے كے ليے اپنا مال وقف كرديا، آپ رضى الله تعالی عنہ مشرکین کی اذبیوں سے دو چار ہوئے۔ پھر جب ان کی تکلیفیں اور اذبیتیں حد سے بڑھ گئیں تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ کو چھوڑا اور وہاں سے ہجرت کی ، ابن الدغنه کی بناہ پر واپس آ گئے لیکن پھراس کی بناہ کوٹھکراتے ہوئے خدائے واحد وقبّار کے آپ رضی الله تعالی عنه کو''صدیق'' کے لقب ہے نوازا،حضور اقدیں سلٹی ایکی آپ رضی الله تعالی عند کے حبیب وصدیق تھے، آپ رضی الله تعالی عند نے اپنی صاحبز ادی حضرت عا نَشه طاہرہ وعفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح آنخضرت ﷺ لِیَا ہِم ہے کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سحری کے وقت حضور اکرم ملٹی ایکم کے ساتھ ججرت فرمائی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنه غارِ تُور میں'' ثانی اثنین'' تھے،حضور اقدس ملٹے اِیّلِم کی رفاقت میں کئی غزوات میں شریک رہے،مشکلات کا مقابلہ کیا اورلڑا ئیوں میں جوانمر دی دکھائی۔

اللہ تعالی نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کوفتو حات سے نوازا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے شب بیداراور دن کوروز ہ رکھنے والے تھے، عوام الناس کے ساتھ بڑے متواضع و منکسر االمز اج تھے۔ دنیا سے بے رغبت اور دین کے عالم اور اس پڑمل کرنے والے تھے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ فضائل و خیرات کے جامع تھے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نیکی کی کوئی راہ نہیں چھوڑی، آپ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی نرم طبیعت والے تھے کہ آنسو جلد نکل آتے تھے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ روشن چرے والے تھے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ تقی اور پر ہیزگار تھے، حضور نبی کریم ساللہ اللہ تعالی عنہ روشن چرے والے تھے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ تقی اور پر ہیزگار تھے، حضور نبی کریم ساللہ اللہ تھائی عنہ تا ہون کی بشارت سنائی۔

جب لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دستِ مبارک پر بیعت خلافت کی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہی لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کو اپناا مام بنانا سطے کر لیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کو اپناا مام بنانا سطے کر لیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کالفکر روانہ کیا، مرتدوں اور زکو ۃ نہ دینے والے سرکشوں کے خلاف قبال کیا اور مختلف علاقوں میں اسلامی لشکر روانہ کیے جس کے وبد بے سے باوشاہوں کے قدم ڈگمگا اور ایوان بل گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس میں کامیابیاں اور فتو عات حاصل ہوئیں، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن جمع کیا اور دین وایمان کی نشر واشاعت فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ معظم اور رافت وطم اور دین وعلم جیسی صفات سے متصف تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مابی الاسلام تھے، آپ سلام کو رواج دینے اور نماز کی امامت کرنے میں سب پر فائق اور سبقت لے جانے والے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر میں کمز ورخی تعالی عنہ خلیفہ بے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر میں کمز ورخی طاقتور تھا یہاں تک کہ وہ اپنا حق وصول کر لے اور طاقتور آدی کمزور تھا جب تک کہ اس طاقتور تھا یہاں تک کہ وہ وہ بنا حق وصول کر لے اور طاقتور آدی کمزور تھا جب تک کہ اس

سے دوسرے کا حق وصول کر لیا جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پیدل چلتے لیکن دوسرے سپہ سالا رسوار ہوتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے ہاتھ سے بکریوں کا دودھ نکال کرمحلّہ کے بچوں کو دیتے اور چیتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چارشادیاں کیس اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولا دمیں جھے بیجے پیاں تھیں۔

آ پ رضی اللہ تعالی عنه عظیم المرتبت اور رقیق القلب ہے۔ دنیا میں بھی حضور ملٹی آیل کے رفیق سے اور قبر میں بھی آ پ رضی اللہ تعالی عنہ کے مصاحب بنے ۔ نیز حوض کو ثر برجھی آ مخضرت ملٹی آیل کے جلیس اور پیشی کے دن بھی آ مخضور ملٹی آیل کے رفیق ہوں گے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سالہ جو کہ ینہ منورہ میں وفات پائی اور خیر البریہ، خاتم الا نبیاء وامام الا صفیاء ملٹی آیل کے جوار مبارک میں مدفون ہوئے۔

## ﴿ آب رضى الله تعالى عنه نے بلاتاً مل اسلام قبول كيا ﴾

تاریخ اسلام کے شہموار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن قریش کی زبانی ایک بات سی جس کی وجہ سے قریش کے لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفتی وصدیق محمد امین سلیٹ آئی کم کوطعن وشنیج کررہ ہے تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فورا آنحضور سلیٹ آئی کم کے پاس پہنچ اور دوزانو ہو کر نرم انداز میں آپ ساٹی آئی کم سے دریافت کرنے گے اے محمد سلیٹ آئی کم اللہ کا محمد ہے ہیں کہ آپ سلیٹ آئی کم نے ان کے معبودوں کو چھوڑ دیا ہے اور ان کو بے وقوف قرار دیا ہے کیا یہ بات می اور درست ہے؟ حضور اقدی سلیٹ آئی کم نے فرمایا: ہاں، میں اللہ کا رسول سلیٹ آئی کم اور اس کا پیغیر ہوں، مجھے معبودوں کو چھوٹ فرمایا کہ میں اس کے پیغام کولوگوں تک پہنچاؤں اور میں اللہ تعالیٰ نے اس لیے مبعوث فرمایا کہ میں اس کے پیغام کولوگوں تک پہنچاؤں اور میں کہتے بھی اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، خدا گواہ ہے کہ یہ بات حق ہے، اللہ تعالیٰ عنہ! میں تجھے اللہ وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دیتا ہوں یہ کہتے اللہ وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دیتا ہوں یہ کہتے میں اللہ کی عبادت نہ کرو اور اس کی اطاعت و فرما نبرداری اختیار کرو، چنانچہ مضرت ابو بکررضی اللہ کی عبادت نہ کرو اور اس کی اطاعت و فرما نبرداری اختیار کرو، چنانچہ مضرت ابو بکررضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، انہوں نے اسلام قبول کرنے میں ذرا

بھی ہچکچا ہے مصوس نہ کی ہے۔ اس لیے کہ وہ حضور سٹٹی آیکی کے سیچے ہونے ، آپ سٹٹی آیکی کی حسنِ فطرت اور عمد ہ اخلاق سے واقف سے ، جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی بات کو کیسے جھٹلاتے ؟ نبی اکرم سٹٹی آیکی لوگوں کی بات کو کیسے جھٹلاتے ؟ نبی اکرم سٹٹی آیکی فرماتے سے '' میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی اس نے بس و پیش کیا اور پچھ نہ کچھے فوروفکر کیا لیکن جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اسلام کی دعوت کو تبول کیا ۔'' میں فیش کی تو تب کی تو تبول کیا ۔'' میں گیش کی تو انہوں نے بلاتر در اور بلاتو قف اسلام کی دعوت کو تبول کیا ۔'' میں کی تو تبول کیا ۔'' میں کی تو تبول کیا ۔'' میں کی تو تبول کیا ۔'' میں کو تبویل کیا ۔'' کو تبویل کیا کو تبویل کیا کر کو تبویل کیا ۔'' میں کو تبویل کیا کر کو تبویل کیا کو تبویل کیا کر کو تبویل کو تبویل کو تبویل کو تبویل کیا کر کو تبویل کر کو تبویل کیا کر کو تبویل کیا کر کو تبویل کر کو تبویل کیا کر کو تبویل ک

## 

چاشت کا وقت تھا، آنخضرت سٹیڈیکی بیت اللہ کے پاس تشریف فرما تھے،

آپ سٹیڈیکی کا دہن مبارک ذکر و تیج سے معطم ہورہا تھا کہ خدا کے دشمن ابوجہل کی آپ

سٹیڈیکی پر نظر پڑی جو اپنے گھر سے نکل کر بیت اللہ کے اردگرد بے مقصد پھر رہا تھا، وہ

بڑے فخر و تکبر کے انداز میں حضور پر نور سٹیڈیکی کے قریب آیا اور ازراہِ فداح کہنے لگا:

اے محمد سٹیڈیکی کی کوئی نئی بات پیش آئی ہے؟ حضورا کرم سٹیڈیکی نے فرمایا: ''ہاں، آج

کی رات مجھے معراج کرائی گئی۔ابوجہل، ہنا اور تسنح کے انداز میں کہنے لگا: کس طرف؟

حضور سٹیڈیکی نے فرمایا: بیت المقدس کی جانب ابوجہل نے تھوڑی دیرے لیے ہننے سے
مضور سٹیڈیکی نے فرمایا: بیت المقدس کی جانب ابوجہل نے تھوڑی دیرے لیے ہننے سے
رات آپ کو بیت المقدس کی سیر کرائی گئی اور شیج کوآپ ہمارے سامنے پہنچ بھی گئے؟ پھر

مسکرایا اور پوچھنے لگا: اے محمد ( سٹیڈیکی کی اور شیج کوآپ ہمارے سامنے پہنچ بھی گئے؟ پھر
مسکرایا اور پوچھنے لگا: اے محمد ( ملٹیڈیکی )! اگر میں سب لوگوں کو جمع کروں تو کیا آپ

مسکرایا اور پوچھنے لگا: اے محمد ( ملٹیڈیکی )! اگر میں سب لوگوں کو جمع کروں تو کیا آپ

مسٹرایا ہور پوچھنے لگا: اے محمد ( ملٹیڈیکی )! اگر میں سب لوگوں کو جمع کروں تو کیا آپ

فرمایا: ہاں۔ میں ان کو بھی بیان کردوں گا۔ چنانچے ابوجہل خوشی خوشی لوگوں کو جمع کرنے لگا
اور ان کو آنحضور سٹیڈیکیلی کی بتائی ہوئی بات بتانے لگا، لوگوں کا ایک ازدھام ہوگیا، لوگ

ل "البداية والنهايه" (٣٤.٢٦/٣) ع "السيرة النبوية" (٢٥/٢)

اظہار تعجب کرنے گے اور اس خبر کو نا قابل یقین سمجھنے گے، اسی دوران چند آ دمی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پنچے اور ان کو بھی اس امید بران کے رفیق اور دوست کی خبر سنائی کہ ان کے درمیان جدائی اور علیحدگی ہوجائے کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جبر سنتے ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضور سٹنٹی آبئی کی تکذیب کر دیں گے لیکن جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سی تو فرمایا: اگر یہ بات حضور سٹنٹی آبئی نے فرمائی ہوا میں تو ان کی اس سے فرمائی ہوا میں تو ان کی اس سے فرمائی ہے۔ پھر فرمایا: تمہارا ستیاناس ہوا میں تو ان کی اس سے بھی بعیداز عقل بات میں تصدیق کروں گا، جب میں ضبح وشام آپ سٹنٹی آبئی پر آنے والی وی کی تصدیق و تا سکی تعیدی کروں گا کہ آپ سٹنٹی آبئی کو سیر کروں گا کہ آپ سٹنٹی آبئی کو بہت المقدس کی سیر کرائی گئی۔

پر حفرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عند نے ان کو چھوڑا اور جلدی ہے اس جگہ پر پنچے جہاں حضور نبی کریم ملٹی آیٹی تشریف فرما تھے اور لوگ آپ ملٹی آیٹی کے اردگرد بیشے تھے اور حضور ملٹی آیٹی ان کو بیت المقدس کا واقعہ بیان کر رہے تھے، جب بھی حضور ملٹی آیٹی ان کو بیت المقدس کا واقعہ بیان کر رہے تھے، جب بھی حضور ملٹی آیٹی کوئی بات ارشاد فرماتے تو صدیق اکبرضی الله تعالی عند فرماتے کہ آپ ملٹی آیٹی نے کو فرمایا، آپ ملٹی آیٹی نے کچ فرمایا۔ پس اس روز سے آنحضرت ملٹی آیٹی نے آپ رضی الله تعالی عند کانام 'الصدیق' رکھ دیاہا

# ﴿ اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ! آ بے کے ساتھی پکڑے گئے ﴾

 پرٹوٹ بڑے ہیں اور حضور ملٹی اینے کو طعنا کہدرہے ہیں تو وہی شخص ہے جس نے گی معبود وں کو ایک ہی معبود بنا دیا ہے،؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان کی بازی لگائی کسی کو دھکا دیا اور کسی کو مارا اور پھر فر مایا: تمہار استیاناس ہو! کیا تم ایک ایسے شخص کو قل کرنا چاہتے ہوجو کہتا ہے کہ میرارب اللہ ہے اور وہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح ولاکل بھی لے کرآیا ہے؟ لے

حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں: کیاتم جھے جواب نہیں دو گے؟ خداکی فتم! ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک لمحہ آلی فرعون کے مومن جیسے شخص زمین کے ہزاروں کمحوں سے بہتر ہے، اس آ دمی نے اپنا ایمان چھپار کھا تھا مگر اس شخص نے اپنا ایمان کا اعلان کیا ہے۔

## ﴿ حضرت ابوبکر رضی الله تعالیٰ عنه اور حضرت طلحه رضی الله تعالیٰ عنه کا اسلام لا نا ﴾

جب حضرت ابوبر صدیق رضی الله تعالی عند نے نیادین، دین اسلام، قبول کر ایا تو قریش کے چند سردار دارالندوہ میں جمع ہوئے انہوں نے آستینیں چڑھالیں اور حضرت میں الله تعالی عند کے بارے میں باہم مشورہ کرنے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ایک آ دمی کومقرر کیا جائے جوان کو پکڑ کر لائے اوران کو اپنے معبودوں کی طرف دعوت دے، چنا نچہ انہوں نے طلحہ بن عبید الله کوان کے پاس بھیجا، طلحہ رضی الله تعالی عند، حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عند کے پاس بیخے، اس وقت صدیق اکبر رضی الله تعالی عند لوگوں میں بیٹے ہوئے تھے، طلحہ نے بلند آ واز سے کہا: اے ابو بکر رضی الله تعالی عند المروض الله تعالی عند المروض کی طرف دعوت میں سے میں سے میں کی طرف دعوت میں سے سے میں کی طرف دعوت میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں کی طرف دعوت میں سے میں

المجمع" (۲۷/۲) و "الاستيعاب" (۲۴۵/۲)

<sup>(</sup>M24/9) "ensembl" }

دیتے ہو؟ اس نے کہا: میں آپ کو لات وعزی کی عبادت کی طرف دعوت دیتا ہوں۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: کون لات .....؟ طلحہ نے کہا: اللہ کی بیٹیاں۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: تو پھر ان کی ماں کون تی ہے؟ (بیس کر) طلحہ
عاموش ہو گئے، کوئی بات زبان سے نہیں نکالی: حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلحہ کے
ساتھیوں کی طرف ملتقت ہوئے اور فرمایا: اپنے ساتھی کو جواب دو، وہ بھی غاموش رہے،
انہوں نے جواب نہیں دیا۔ طلحہ اپنے ساتھیوں کی طرف کائی دیر تک دیکھتے رہے کہ وہ
فوفاک قسم کی خاموثی میں مستفرق ومنہمک اور سرگردان ہیں تو دوبارہ کہنے گئے: اب
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھو! ہیں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور گواہی
دیتا ہوں کہ محمد سالٹی آئی اللہ کے رسول ہیں۔ (بیس کر) حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نے ان کا ہاتھ کی خرا اور انہیں رسول اللہ ساٹی آئی کے پاس لے گئے۔ ا

### ﴿ حضرت ابو بكر رضى الله تعالى عنه، ابن الدغنه كي يناه كو محكرات بين ﴾

صبح کی روشی چہار سو پھیلی، اندھراختم ہوا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عندا پناسامان جمع کرنے گے اور زادِراہ تیار کرنے گے، سفر کی تیار ک کرنے کے بعد اپنا عصالیا اور روانہ ہوگے، اپنے دل میں جذبات ایمان کو لیتے ہوئے مکہ سے جدا ہوئے اور ایمان سے معمور دل کو لے کر حبشہ کی سرز مین کا رُخ کیا۔ جب برک الغماد (یمن میں ایک مقام ہے) مقام پر پنچے تو ابن الد غنہ کی آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی جو مشہور قبیلہ قارة کا سردار تھا، اس نے جوش بھری آ واز میں پوچھا: اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ! کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بری نری سے جواب دیا کہ بھے میری قوم نے نکال دیا۔ پس میں نے اب ارادہ کر لیا ہے کہ زمین کی سیاحت کروں تا کہ اپنے رب کی عبادت کر سکوں۔ ابن الدغنہ نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا:

اے ابو بر رضی اللہ تعالی عنہ! آپ جیسا آ دمی نہ نکلتا ہے اور نہ نکالا جاتا ہے! آپ تو ضرورت مند کو کما کر دیتے ہیں، صلہ رحی کرتے ہیں، یتیم اور بے سہارا لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں،مہمان نوازی کرتے ہیں، حق پر قائم رہنے کی وجہ سے آنے والے مصائب پر دوسروں کی مدد کرتے ہیں، میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، آپ واپس چلئے اور اپنے شہر میں ا پنے رب کی عبادت کیجیے۔حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ واپس لوٹ آئے ، ابن الدغنہ بھی آپ کے ہمراہ چلا آیا۔شام کے وقت ابن الدغنہ قریش کے سرداروں کے پاس گیا اوران سے جاکر کہا: ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا مخص نہ خود نکلتا ہے اور نہ اسے نکالا جاتا ہے، کیاتم ایسے آ دمی کو نکالتے ہوجوغریوں کے لیے کما کرلاتا ہے، صلدرحی کرتا ہے، ب كوں كا بوجھا تھا تا ہے اور مهمان نوازى كرتا ہے اور حق برقائم رہنے كى وجدسے آنے والى مصیبتوں پر دوسروں کی مدد کرتا ہے؟ قرایش مکہ نے ابن الدغنہ کی بناہ کو قبول کرتے ہوئے اس سے کہا ابو بر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہہ دو کہ وہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کرے، وہاں جتنی جاہے نمازیں پڑھے اور قر آن کی تلاوت کرے۔ لیکن ہمیں اس وجہ سے تکلیف نہ دے اور بیرکام علی الاعلان نہ کرے ، کیونکہ ہمیں خدشہ ہے کہ کہیں ہماری عورتیں اور ہمارے بیچ اس فتنہ سے دو جارنہ ہو جائیں۔حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عندایک عرصه تک گھر ہی میں اینے رب کی عبادت کرتے رہے، ندنمازعلی الاعلان پڑھتے اور نہ ہی کسی دوسرے گھر میں قر آن شریف کی تلاوت کرتے لیکن پھر حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنہ کے دل میں کوئی بات آئی تو انہوں نے اپنے گھر کے صحن میں ایک معجد بنالی اور اس میس نماز پڑھنے لگے اور قرآن شریف کی تلاوت کرنے لگے، دیکھتے ہی د کیھتے مشرکین کی عورتوں اور بچوں کا از دحام ہونے لگا، وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے تھے۔حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے رونے والے انسان تھے، جب قرآن بڑھتے تو اپنے آنسوؤں کو نہ روک پاتے۔اس صور تحال سے مشر کین میں ے اشراف قریش گھبرا گئے، چنانچہ انہوں نے ابن الدغنہ کو بلایا، جب وہ آیا تو اس سے كن كل جم ن آ ب ك بناه دين كى وجد ابوبكروضى الله تعالى عندكواس شرط يربناه دی تھی کہ وہ اینے گھر میں اینے رب کی عبادت کریں گے، انہوں نے تو اس سے تجاوز

کرتے ہوئے اپنے گھر کے صحن میں ایک معجد بنالی ہے جہاں وہ تھلم کھلا نماز پڑھتے ہیں اور تلاوت قرآن کرتے ہیں اور ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ہماری عورتیں اور ہماری اولا داس فتنہ سے دو چار نہ ہو جائیں، لہٰذاتم اس کو باز کرو، اگر وہ (گھر ہی میں) اکتفاء کو پسند کرے تو ٹھیک ہے ورنہ وہ تیری دی ہوئی پناہ کو تجھے واپس کر دے۔ چنانچہ ابن الدغنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور نہایت سکون واطمینان ہے بیٹے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہنے لگا: آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بات جانتے ہیں جس پر ہمارا اتفاق ہوا تھا، یا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس پر اکتفاء کریں یا پھر میری پناہ مجھے واپس لوٹادیں، کیونکہ میں یہ بات پسنہیں کرتا کہ عرب کے لوگ نیس کہ میں نے ایک واپس لوٹادیں، کیونکہ میں یہ بات پسنہیں کرتا کہ عرب کے لوگ نیس کہ میں کہ میں اللہ تعالی عنہ نے نہایت مضبوط دل سے اس کو جواب دیا کہ میں تیری پناہ تجھے واپس کرتا ہوں اور اللہ عز وہل کی پناہ پر راضی وخوش ہوں ہے۔

## ﴿ حضرت ابوبكر رضى الله تعالى عنه كى والده كا اسلام لا نا ﴾

حضور اکرم سلی آیا کی اصحاب رضی الله تعالی عنبم کے لیے گھر تنگ پڑگیا، ان کی تعداد اڑتمیں (۳۸) کے قریب تھی، حضرت ابو بمرصدیق رضی الله تعالی عنہ وَ فکر لاحق ہوئی کہ اس کلمہ حق اور خے دین ' دین اسلام' کا بر ملا اعلان واظہار ہو، چنا نچہ آپ رضی الله تعالی عنہ ، آ محضور ملی آیا کی کے قریب ہوئے اور آپ سلی آیا کی سے اعلانِ حق اور بیت الله جانے کا اصرار کرنے لگے تو آپ سلی آیا کی نے فر مایا: اے ابو بمر رضی الله تعالی عنہ! ہماری تعداد کم ہے، لیکن حضرت ابو بمر رضی الله تعالی عنہ! رسول کریم سلی آیا ہی باہر تشریف لائے تمام مسلمان بھی مسجد کی اطراف میں چلنے لگے اور ہر آدی اپنے قبیلہ و خاندان کے ساتھ مسجد میں داخل ہوگیا۔ پھر حضرت ابو بمر رضی الله تعالی عنہ لوگوں کے درمیان خطاب کرنے کے لیے گئر ہے ہوئے ، رسول الله سائی آیا ہی تشریف فرما تھے، دوسری طرف مشرکین غصہ سے بھٹ رہے تھے پھران مشرکین نے حضور سلی آئی ہی فرمات و دوسری طرف مشرکین غصہ سے بھٹ رہے تھے پھران مشرکین نے حضور سلی آئی ہی میں داخل ہوگیا۔ بھر ان مشرکین نے حضور سلی آئی ہی ہوئی ، دوسری طرف مشرکین غصہ سے بھٹ رہے تھے پھران مشرکین نے حضور سلی آئی ہی میں داخل ہوگیا۔

حضرت ابو بمررضی الله تعالی عنه اور دوسر ہے مسلمانوں برحمله کر دیا اور ان کوخوب مارا بیٹا، کسی نے طمانیچے مارے ،کوئی کے مارر ہاتھا اورکوئی لاتیس مارر ہاتھا ، مارتے مارتے ان کی حالت غیر ہوگی اور وہ ہلاکت کے قریب پہنچ گئے پھر بنوتیم نے حضرت ابو بکررضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کوایک کپڑے میں ڈالا اوران کوان کے گھر پہنچایا ،ان کوحضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات میں کوئی شک نہ تھا۔ پھر بنوتیم کے لوگ ننگے سرمعجد میں آئے اور اعلان کیا خدا کو نتم!اگرابو بکررضی الله تعالی عنه (اس صدمہ ہے) فوت ہوئے تو ہم عتبہ بن رہیعہ کوضرور قتل کر دیں گے۔اس کے بعدوہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس لوٹے، ابو قحافہ (والد صدیق اکبرض الله تعالیٰ عنه) اور بنوتیم کے لوگ حضرت ابو بمرضی الله تعالی عندے باتیں کرتے گران کو کوئی ہوش نیتھی ،کوئی جواب نہیں دے رے تھے، شام تک انہوں نے اپنے ہونٹ بھی نہیں ہلائے۔ پھر (ہوش آنے کے بعد) پہلی بات جوان کے منہ سے نکلی وہ بیتھی کہ رسول کریم سلٹیڈیٹم کا کیا حال ہے؟ بنوتیم کو حضرت ابو بكر رضى الله تعالى عنه كى اس بات يرغصه آيا۔ پھر انہوں نے ان كى والدہ سے کہا: دیکھو!اس کو پچھکھلا دویا کچھ پانی پلا دو۔اس کے بعدوہ حضرت ابوبکررضی الله تعالیٰ عنہ کے اس فعل پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے واپس لوٹ گئے ۔لیکن حضرت ابو بمرصدیق رضى الله تعالى عنه يمى لوچور ب تھ كرآ تخضرت مللي آيلي كاكيا حال ہے؟ ام جميل بنت خطاب نے کہا: ہاں وہ خیریت سے ہیں اور صحیح وسالم ہیں۔ بین کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہونوں میں مسکراہٹ آئی اور چرہ خوثی سے کھل گیا، پھر یہ کہتے ہوئے بسر ے اٹھے کہ آنخضرت ملٹی لیکم (اس وقت) کہاں ہیں؟ ام جمیل نے کہا: وہ اس وقت دارِ ابن ابی ارقم میں ہیں۔ بین کر حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنه نے کہا: خدا کی قتم! جب تک میں رسول الله ملتَّ اللَّهِ مَلِیِّمَ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو جاؤں گا نہ کچھ کھاؤں گا اور نہ کچھ پوں گا۔ پھر حضرت ابو بکررضی اللہ تعالی عنہ جلدی سے آنخضرت سالھ اللہ ایک یاس جانے کے لین جب تکلیف کی شدت کی وجہ سے طاقت نہ ہوئی تو اپنی والدہ ام جمیل کا سہارا ليے دارابن ابى ارقم میں رسول كريم سالية ليلم كے پاس پہنچ گئے۔ جب آ مخصور ساليم ليلم نے حضرت ابوبكر رضى الله تعالى عنه كو ديكها تو آپ رضى الله تعالى عنه پر جھك محيح اور ان كو

چومنے گئے، دوسرے مسلمان بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھک گئے، یہ حالت دکھ کر رسول اللہ سالٹھ این کی پر شدت رفت طاری ہوگئی۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ ساٹٹھ این کی پر جمنہ پر مارا تھا، یہ میری والدہ ہیں، نہیں، سوائے اس کے جواس خبیث (عتب) نے میرے منہ پر مارا تھا، یہ میری والدہ ہیں، اپنے بیٹے پر بڑی مہر بان ہیں اور آپ ساٹٹھ این کی ذات بڑی بابر کت ہے، آپ ساٹٹھ این اللہ کی طرف دعوت د بجیے اور ان کے لیے اللہ سے دعا کی بی امید ہے کہ آپ اللہ کی طرف دعوت د بجیے اور ان کے لیے اللہ سے دعا کی برکت سے اللہ ساٹٹھ این کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو نارِجہنم سے بچالے گا۔ چنا نچے رسول اللہ ساٹٹھ این کی برکت سے دعا فرمائی تو وہ اسلام لے آپئیں۔ اٹ

# ﴿ يارسول الله طلخ البيريم كيا مجهة بهي آب طلخ البيريم

### كى رفاقت كاشرف حاصل موگا؟ ﴾

جس روزگری کی شدت چروں کو جملسار ہی تھی مکہ کی سرز مین گری کی آگ سے
تپ رہی تھی اور عین دو پہر کے وقت لوگوں کی کھالیں جل رہی تھیں کہ حضور ساٹھ الآلی جلدی
سے حضرت الوہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچہ، آپ ساٹھ الآلی صبح یا شام کے وقت ہی
تشریف لا یا کرتے تھے لیکن اس روز آ مخضرت ساٹھ الآلی خلاف معمول اس کڑی دو پہر کے
وقت تشریف لائے جس روز آپ ساٹھ الآلی کو مکہ سے بھرت کرنے کی اجازت ملی۔ جب
حضرت الو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے حبیب اور اپنی آئکھوں کی شھنڈک (حضور علیہ
السلام) پرنظر پڑی تو بیکدم اٹھ کھڑے ہوئے اور دل میں کہنے لگے: رسول اللہ ساٹھ الآلی ہم
السلام) پرنظر پڑی تو بیکدم اٹھ کھڑے ہوئے اور دل میں کہنے لگے: رسول اللہ ساٹھ الآلی ہم
اس وقت ضرور کی اہم واقعہ کی بناء پرتشریف لائے ہیں۔

رضی الله عند نے عرض کیا: یارسول الله! بیدونوں میری بیٹیاں ہی تو ہیں، میرے مال باپ آپ سٹھائیلم پر قربان! محرحضور سٹھائیلم نے فرمایا: الله تعالی نے مجھے بجرت کی اجازت دے دی ہے (بیرین کر) صدیق اکبررضی اللہ عنہ دو زانو ہو کر بیٹھے، آپ کے دونوں رخساروں پر آنسو بہدرہے تھے،عرض کیا: یارسول اللہ! مجھے بھی آپ کی رفاقت کا شرف حاصل ہوگا؟ رسول الله سالية الله علية فرمايا: اے ابوبرا بال، تجم ميرى رفاقت حاصل موگ ۔سیدہ عائشہ رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ خدا گواہ ہے کہ مجھے اس سے پہلے سے بات معلوم نہیں تھی کہ کوئی مخف خوثی کے مارے بھی روتا ہے، میں نے اس دن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو (خوثی کے مارے) روتے ویکھا۔حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ا پنا سارا مال (جویانج ہزار درہم تھے) لیا اور حضورا کرم مٹھیاتیلم کے ہمراہ ہجرت کے لیے چل پڑے، ابو قیاف آئے، وہ بہت بوڑھے تھے، ان کی بینائی بھی جاتی رہی تھی، بلند آواز میں کہنے گا : خدا کو تم ا مراخیال یہ ہے کہ اس نے اسے مال کی وجہ سے تمہیں تکلیف ينجائي بيد حفرت اساء بنت الى بكروضي الله تعالى عنهما في ان سي كها: ابا جان! ايس بات نہیں ہے، انہوں نے ہمارے لیے خیرِ کثیر چھوڑی ہے۔ چنانچہ حضرت اساء رضی اللہ تعالی عنہانے گھر کے اس طاقچہ میں جہاں حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہ اپنا مال ر کھتے تھے کچھ پھر لے کرر کھ دیئے اور اس پر کپڑا ڈال دیا پھران کا ہاتھ پکڑ کر کہا: ابا جان! دیکھو! اس مال براینا ماتھ رکھے، جب انہوں نے اپنا ہاتھ رکھا تو انہیں وہاں کچھ رکھا ہوا محسوس ہوا پھرخوش ہوکر کہنے لگے: کوئی حرج نہیں؟ جب وہ تمہارے لیے اتنا مال چھوڑ گیا ہاں نے اچھا کام کیا،اس سے تہارا کام بن جائے گا۔ حفرت اساءرضی الله تعالی عنها كہتى ہيں كه خداك نتم! حضرت ابو بكر رضى الله تعالى عندنے ہمارے ليے كوئى چزنہيں چھوڑی، میں نے صرف بیچاہا کہ اس طریقہ سے ان بزرگوں کو خاموش کرادوں ۔ اِ

ل "السيرة النبوية" لابن هشام (١/٨٠١ ا، "البداية والنهاية"(١/٩/٣). "الكنز" (١/١٨٢ عمر)

﴿ اہل روم مغلوب ہو گئے ﴾

جنگ چھڑگئی، گردو غبار اٹھا، دہکتے سورج کی روشیٰ میں تلواریں چمکیں اور الشیں گرنے لگیس، مکہ میں یہ آ واز اٹھی کہ اہل فارس، رومیوں پر غالب آ گئے اور وہ جنگ جیت گئے۔ مشرکین کو اس برخوشی ہوئی، کیونکہ مشرکین اور اہل فارس دونوں اہل کتاب میں سے نہیں تھے، مسلمان یہ چاہتے تھے کہ رومی ان پر غالب آ جا نمیں، اس لیے کہ مسلمان اور رومی، اہل کتاب میں سے تھے، جب یہ آ یت مبارکہ نازل ہوئی:

﴿ اَلْمُونَ وَ غُلِبَتِ الْمُرُومُ وَ فِی اَدُنی الْاَرُضِ وَ هُدُ مِنُ بَعُدِ عَلَى اِحْدِ عِنْدَی وَ اِسْ اِسْ اِسْ وَ اِسْ اِسْ وَ اِسْ اِسْ وَ اُسْ وَ اِسْ وَ اُسْ وَ اِسْ وَ اُسْ وَ اِسْ وَ مِنْ مِنْ وَ مِنْ مِنْ اور وہ مغلوب ہو گئے قریب کی زمین میں، اور وہ مغلوب ہو گئے قریب کی زمین میں، اور وہ مغلوب ہونے کے بعد چند ہی سالوں میں پھرغالب ہوں گے۔''

تو حفرت ابو برصد این رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی گلیوں میں نہ کوہ آیات بار بار دھرانے گئے۔ مشرکین نے (بید کیوکر) کہا، اے ابو بررضی اللہ تعالیٰ عنہ! تمہارا صاحب کہتا ہے کہ اہل روم چند سالوں کے اندر اہل فارس پر غالب آنے والے ہیں، کیا یہ پچ صدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا: آپ مس اللہ ایک ہے۔ وہ کہنے گئے: کیا تم اس پر ہمارے ساتھ قمار بازی کرتے ہو (بی قمار بازی کی حرمت سے پہلے کا واقعہ ہے)، چنا نچ سات سال تک چار جوان اونٹیوں پر معاہدہ ہوگیا، جب سات سال گزر گئے اور کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا تو مشرکین بہت خوش ہوئے لیکن مسلمانوں پر بیا بات شاق گزر کے اور کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا تو مشرکین بہت خوش ہوئے لیکن مسلمانوں پر بیا بات شاق گزر کے اور کوئی واقعہ رونما نہیں ' (چند سالوں میں) سے کیا مراد ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: دس سال سے کم مدت۔ آپ ساٹھ ایکھ نے فرمایا: جاؤ! ان سے مزید دوسال کی مدت طے کرلو، چنا نچہ حضرت ابو بکر گئے اور ان سے مزید دوسال کی مدت طے کرلو، چنا نچہ حضرت ابو بکر گئے اور ان سے مزید دوسال کی مدت طے کرلو، چنا نچہ حضرت ابو بکر گئے اور ان سے مزید دوسال کی مدت کا معاہدہ طے کیا، ابھی دوسال پورے نہ گزرے سے کے کہ دونوں کی باہم جنگ ہوئی مدت کا معاہدہ طے کیا، ابھی دوسال پورے نہ گزرے نے کھے کہ دونوں کی باہم جنگ ہوئی اور رومیوں کو غلبہ حاصل ہوا، اس طرح مسلمانوں کو وہ خوشخری ماگئی ہے۔

# ﴿ ابوبکر رضی الله تعالی عنه کی ایک رات، عمر رضی الله تعالی عنه کے سارے خاندان سے بہتر ہے ﴾

صبح سورے کچھلوگ بیٹھے ادھرادھر کی باتیں کررہے تھے، ان باتوں میں ایک بات بیقی که وه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ، کوحضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنه پرفوقیت اور نضیلت دے رہے تھے، یہ بات اڑتی ہوئی امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه تک پہنچ گئی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دوڑتے ہوئے آئے اور لوگوں کے ایک بھرے مجمع میں کھڑے ہو کر فر مایا: خدا گواہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رات، عمر کے سارے خاندان سے بہتر ہے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک دن، عمر کے خاندان سے بہتر ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کے سامنے حضرت ابوبكرصديق رضى الله تعالى عنه جيسے عظيم انسان كا ايك واقعه بيان كياتا كهان كو حضرت ابو بكررضي الله تعالى عنه كامتام ومرتبه معلوم هو\_حضرت عمر رضي الله تعالى عنه ن فرمایا: ایک رات رسول کریم سافی آیتی عاری طرف جانے کے لیے تکلے، آپ سافی آیل کے ہمراہ ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستہ میں چلتے وقت مجى آخضور سُلُونَيْلِم ك يجهي يحيه علت اوربهى حضور مللُه نِيلِم ك آك آك آك علت، يبال تك رسول الله سلطينيليم كوجب اس كاعلم مواثو آپ سلطينيليلم نه يو چها: ابو بكررضي الله تعالی عنه! کیا وجہ ہے کہ م بھی میرے پیھیے چلتے ہواور بھی میرے آ کے چلتے ہو؟ حضرت ابو بمرضی الله تعالی عند نے بزے غمر دہ لہجہ میں عرض کیا: یا رسول الله سال الله مل الله مل مجمی آب سافیالیّیلم کے چیچے چلنا ہوں تا کہ دیکھوں کہ کہیں کوئی آپ سافیالیّیلم کو تلاش تو نہیں کر ر ہا ہے! اور مجمی آپ ملی اللہ اللہ کے آگے آگے چاتا ہوں تا کد دیکھوں کہ مہیں کوئی گھات لگا كرآب سالي الله انظارتونيي كررماب،اس يرآ تخضرت سالي الآيام في الماداب العابوكر رضی الله تعالی عنه! اگر کوئی چیز ہوتی، خطرہ در پیش ہوتا تو میں پیند کرتا کہتم ہی میرے

آ گے ہوتے ۔ابو بکررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شوق *سے عرض* کیا: جی ہاں ، اس ذات کی قتم! جس نے آپ سٹٹیائیلم کوحل کے ساتھ بھیجا ہے۔ جب دونوں غارِ ثور میں پہنچ گئے تو حضرت ابوبکررضی الله تعالی عنه نے حضورِ اکرم اللهٰ آلِهَمْ کو بیعرض کرتے ہوئے تھہرایا کہ یا رسول الله سليماليلم! آپ سليماليلم مهرينا مجھ يهلے اس غار ميں جانے دين، اگر كوئى سانپ يامضر جانور موتو وه مجھے نقصان پينجائے ، آپ ساليندائيم كوند پہنجائے۔ ابو بكررضي الله تعالی عنہ غار کے اندر گئے اور اپنے ہاتھ ہے سوراخوں کوٹٹو لنے لگے اور ہر سوراخ کو کپڑے سے بند کیا، جب سارا کپڑااس میں لگ گیا تو دیکھا کہ ایک سوراخ باتی رہ گیا ہے اس میں اپنا یاؤں رکھ دیا، پھرنی اکرم سلٹھائی آئی اس غارمیں داخل ہوئے، جب مجمع ہوئی اور ہرطرف روشی بھیل گئ تو آ تخضرت ما<del>ل</del>ھائیلِم کی صدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ! تمہارا کپڑا کہاں ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا واقعہ بتایا تو نبی کریم ملٹی لیکم نے اینے دستِ مبارک اٹھائے اور بیددعا فرمائی: اے الله! قیامت کے دن ابو بکررضی الله تعالی عنه کومیرے ساتھ میرے درجہ میں کر دے۔الله تعالیٰ نے وی نازل فرمائی کہ اللہ جل جلالہ نے آپ کی دعا قبول فرمالی ہے۔اس کے بعد حضرت عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ نے فرمایا: اس ذات کی قتم! جس کے قبضہ میں میری جان ہے،ابو بکررضی اللہ تعالی عنہ کی وہ رات،عمر کے خاندان سے زیادہ بہتر ہے ل

### ﴿ زہر یلے سانپ کا ڈسنا ﴾

ل "البداية والنهاية" (١٨٠/٣) و "حلية الاولياء" (٣٣/١)

### ﴿ عُمِ نَهُ كُرُو، الله جار بساته ہے ﴾

اُدھر شرک کے زہر میٹے و خطرناک سانپ اور کفر کے سردار شیاطین، حضورِ اقدس سٹی آیکی اور آپ سٹی آیکی کے بار غار کی تلاش میں تیزی سے نکے، ہرمقام پر ہرجگہ پر گئے یہاں تک کہ جبل ثور پر آپنچ اوراس غار کے دروازہ کے پاس آکر کھڑے ہوگئے جس غار میں آخضرت سٹی آیکی اور آپ سٹی آیکی کے صاحب چھے ہوئے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ان پر نظر پڑی تو گھبرا گئے اور پریشان ہوئے کہ کہیں بیلوگ حضور سٹی آیکی کو دکھے نہ لیس، رسول اللہ سٹی آیکی نے ان کی طرف دیما تو ان کا عم ختم حضور سٹی آیکی کو دیمے نہ لیس، رسول اللہ سٹی آیکی نے ان کی طرف دیما تو ان کا عم ختم کرنے کے لیے آ ہتہ آ واز میں فرمایا: '' مع نہ کرو! بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سبی ہوئی آ واز میں کہا: اگر ان میں سے کسی نے اپنی قدموں کی طرف دیکھ تو جواب میں فرمایا: اگر ان میں ہے جن کا تیسرا خوداللہ ہو؟ اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ! تمہارا ان دو کے متعلق کیا گمان ہے جن کا تیسرا خوداللہ ہو؟ حضور نبی کریم سٹی آیکی نماز پڑھنے گئے اور دعا کرنے گئے:

﴿ فَانُوزَلَ اللّٰهُ سَكِيُنَتَهُ عَلَيْهِ وَاَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمُ تَرَوُهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفُلَى وَكَلِمَةَ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا وَالله عَزِيزُّ حَكِيُمٌ ﴾ (التوبة: ٣٠)

### ﴿ میں اینے رب سے راضی ہوں ﴾

حفزت ابو بکرصدیق رضی الله عنه، پھٹے پرانے اور بوسیدہ عباء پہنے رسول اللہ سلی آیا کے باس بیٹھے تھے، اس عباء (چوغه) کے کنارے تھجور کی شاخوں اور نباتات کی ككر يول سے جوڑے گئے تھے۔حضرت جريل عليه السلام نازل ہوئے اور دريافت كيا: اے محمد ملٹی نالینم! کیا وجہ ہے کہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر ایسی بوسیدہ قتم کی عباء و یکھتا ہوں جس کواس طرح سے جوڑا گیا ہے؟ حضور ماٹٹیڈائیٹم نے فرمایا:''اے جریل علیہ السلام! ابو بمررضی الله تعالی عنه نے فتح سے پہلے اپنا مال مجھ پرخرچ کر دیا تھا۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا: الله تعالی آپ ملتی آیکی کوسلام کهه رہے ہیں اور آپ ملتی آیکی سے فرما رہے ہیں کہ آپ ملٹی لیکی ان سے پوچھیے کہ کیا وہ اس حالت فقر پر اللہ سے خوش ہے يا ناخوش؟ حضور اكرم سليُّ اللِّهِ مِنْ اللهِ عَلَيْ عِيها: الدِ الوبكر رضى الله تعالى عنه! الله تعالى آب كو سلام کہدرہے ہیں اور آپ رضی الله تعالیٰ عندسے پوچھ رہے ہیں، کد کیا آپ رضی الله تعالیٰ عنداس حالب فقیرانه پرالله سے خوش میں یا ناخش؟ حضرت ابو بکر رضی الله تعالیٰ عنه نے فرمایا: کیا میں اینے رب سے ناخوش ہوسکتا ہوں؟ پھرازراوشوق فرمانے لگے: میں اینے رب سے راضی ہول، میں اینے رب سے راضی ہول۔ میں اینے رب سے راضی ہوں کے

السيرة النبوية" (۱۰۸/۲)، "المجمع" (۵۲/۲)، كتب التفيسر (التوبة: ۳۰)،
 سلسلة الموسوعة الاسلامية "ابوبكر صديق" ص ۲۹.

حرواه ابو نعيم في "حلية الإولياء" (١٠٥/٥) وقال غريب من حديث الثورى،
 "صفة الصفوة" (٢٣٩/١)

## ﴿ صديق اكبررضي الله تعالى عنه جنتي ہيں ﴾

رات چھانے کوتھی، صحابرضی اللہ تعالی عنہم حضور ساٹھ آیکہ کے اردگرد ہوں مائٹ این بینے سے جیے ستارے چودھویں کے چاند کے اردگرد ہوں ، اور آنخضرت ماٹھ آیکہ ابنی بینے سے جیے ستارے چودھویں کے چاند کے اردگرد ہوں ، اور آنخضرت ماٹھ آیکہ ابنا شریل گفتگو جاری رکھے ہوئے سے کہ حضور ساٹھ آیکہ بینے والا اس کوخوش آ مدید ، خوش آ مدید آ دی داخل ہوگا کہ جنت میں ہر گھر والا اور بالا خانے والا اس کوخوش آ مدید ، خوش آ می کا تو اب ( نیکی ) کیا ہے؟ حضور شوق سے بوجھا : یا رسول اللہ تعالی عنہ ! وہ آ دمی تم ہی ہو۔ جب نبی اگرم ساٹھ آیکہ کہا کو می خوش کی میکس ، گدھ کا ایک ہوئے تو وہاں آ پ ساٹھ آیکہ کہا کہا نہیں ۔ خودھویں کے چاند کی ما نند بے مثال حورد کیمی جس کی میکیس ، گدھ کا گلے پروں کی طرح تھیں ۔ حضور ساٹھ آیکہ نے اس سے پوچھا : تو کس کے لیے ہوں آ ہے ہوں کہا : میں طرح تھیں ۔ حضور ساٹھ آیکہ نے اس سے پوچھا : تو کس کے لیے ہوں اس حور نے کہا : میں طرح تھیں ۔ حضور ساٹھ آیکہ نے اس سے بوچھا : تو کس کے لیے ہوں ۔ ا

### ﴿ جنت کے دروازے ﴾

حضور پرنور سالی آیہ اپنے محابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی جماعت میں تشریف فرما سے اور اپنی زبان مبارک سے موتی بھیررہے شے اور لوگوں کو اپنی احادیث مبارکہ سے فیض یاب فرمارہ ہے کہ اس دوران حضور سالی آیہ نے فرمایا : جو شخص اللہ کے راستہ میں دوہم جنس چیزیں خرج کرے گا اسے جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا کہ اے اللہ کے بندے! یہ بھلائی ہے، کس جونمازی ہوگا اسے باب الصلوة (نمازکے دروازے)

ل "مجمع الزوائد" (٩/٩)، قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والاوسط ورجاله رجال الصحيح غير احمد بن ابي بكر السالمي وهوثقة.

ے بلایا جائے گا اور جہاد والے کو باب الجہاد سے بلایا جائے گا اور جوروزے دار ہوگا اسے باب الریان سے بلایا جائے گا اور جو صدقہ خیرات کرنے والا ہوگا اس کو باب الصدقہ سے بلایا جائے گا۔ (یین کر) حضرت ابو برصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ! میرے مال باپ آپ ملٹیڈیلیم پر فدا ہوں، بظاہر (جنت کے سب) وروازوں سے بلائے جانے کی ضرورت تو نہیں ہے کین کیا کسی کو (جنت کے متمام دروازوں سے بھی (اکراماً) بلایا جائے گا؟ حضور اکرم ملٹیڈیلیم کے ہونٹ مبارک کھلے اور فرمایا: ہال، مجھے امید ہے کہم ان میں سے ہوگے ۔ ا

### ﴿ بھوک نے ہی ہمیں ستایا ہے ﴾

سورج سر پر کھڑا اپنے شعلے پھینک رہا تھا، گرمی کی شدت سے دیت تپ رہی تھی، ایسی کڑی دو پہر کے وقت حضرت ابو بمرصد این رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے نکلے اور مسجد میں آئے، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو دیکھا تو پو چھا: اب ابو بمرضی اللہ تعالی عنہ گھر سے کیوں نکلے ہیں؟ حضرت ابو بمرضی اللہ تعالی عنہ نے فر ہایا: بھوک کی شدت نے ہی گھر سے نکلنے پر مجبور کیا۔ حضرت ابو بمرضی اللہ تعالی عنہ نے فر ہایا: بھوک کی شدت نے ہی گھر سے نکلنے کا سبب بھی بہی ہے۔ دریں اثناء کہ وہ آئی میں گفتگو کر رہے تھے کہ حضور اکرم میں اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں سے پوچھا: تم دونوں اس وقت گھر سے تشریف لے؟ انہوں نے کہا: ہمارا گھر سے نکلنے کا سبب بھوک کی شدت ہے، پیٹ میں کیوں نکلے؟ انہوں نے کہا: ہمارا گھر سے نکلنے کا سبب بھوک کی شدت ہے، پیٹ میں کیوں نکلے؟ انہوں نے کہا: ہمارا گھر سے نکلنے کا سبب بھوک کی شدت ہے، پیٹ میں کیوں نامی جو انہوں ہے۔ حضور ساٹھ الیا ہے فرمایا: اس ذات کی شم دونوں میرے ساتھ چلو! فرانے کی جہ جو نے حضرت ابو ابوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازہ پر پہنچ، حضرت ابو ابوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازہ پر پہنچ، حضرت ابو ابوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازہ پر پہنچ، حضرت ابو ابوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازہ پر پہنچ، حضرت ابو ابوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازہ پر پہنچ،

(1494)

رکھتے تھے لیکن حضور سٹھائیلِ نے وقت برآنے میں تاخیر فرمائی تو انہوں نے اینے گھر والوں کو وہ کھانا کھلایا تھا اور خود (اس دن) اپنے تھجوروں کے باغ میں کام کرنے کیا گئے تھے، بہرحال! جب بید حفرات، حفرت ابو ابوب انصاری رضی الله تعالی عنه کے دروازے پر مینیج تو ان کی بیوی نکلی اوراس نے حضور ملٹی کیٹی اور حضور ملٹی کیٹی کے ساتھیوں كوخوش آمديد كها حضور اكرم ماللي إليم في يوجها: ابوابوب رضى الله تعالى عنه كهال يد؟ حضرت ابوالوب رضی الله تعالیٰ عند نے بیآ واز سی تو دوڑتے ہوئے آئے اور آنحضور ملتُهايِّلِيم اور آنحضور ملتُهايِّلِيم ك اصحاب رضى الله تعالى عنهم كوخوش آمديد كها، كارعض كيا: ا الله ك ني ملتُّهُ إِيَّهِم ! آپ ملتُّهُ إِيَّلِم ن آن ميں وير كر دى، حضور اقدس ملتُّه لِيَلِم نے مسكرات موسة اپنا سرمبارك ملايا اور فرمايا: مال، تم سيح كتب موه بهر حضرت ابوابوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی ہے گئے اور در نھیتہ خر ماسے ہرطرح کی تھجوروں کا خوشہ تو ڑلائے جن میں تر وتازہ محبوریں بھی تھیں اور خشک محبوریں بھی تھیں ۔حضور سالٹی آیتی نے شفقت کے انداز میں یو چھا: تم نے ہارے لیے صرف خٹک تھجوریں ہی کیوں نہ توڑ لیں؟ ابوابوب انصاري رضى الله تعالى عنه في مسكرات موت عرض كي ، يا رسول الله ملي يا يلم میں نے جا ہا کہ آپ ملٹی آیٹم تروتازہ تھجوریں اور خٹک تھجوریں سب کھائیں ، اوراس کے علاوه ایک جانورآپ ملٹی آیل کے لیے ذیج کروں حضور ملٹی آیل نے فرمایا: اگر جانور ذیج كروتو ويكهنا كهدوده والاجانور ذرنح نهكرتا بإغيم حضرت ابوابوب انصاري رضي الله تعالى عندنے بری کا ایک بچہذ ج کیا اور اپنی بوی سے کہا کہ آٹا گوندھواور روٹیاں ریاؤ، اس بجری کا آ دھا حصہ تو پکایا اور دوسرا آ دھا حصہ بھون لیا۔ جب حضرت ابوابوب انصاری رضى الله تعالى عندنے كھانا تياركر كے حضور اكرم سالله يَلِيكم اور آپ مالله يَلِيكم كے دوساتھيوں کے سامنے رکھا اور انہوں نے کھایا تو آنخضور ملٹی آیٹم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور فرمایا: یہ گوشت، روٹی اور کچی کچی محجوریں ہیں، اس ذات کی تتم! جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ بیوبی نعتیں ہیں جن کے متعلق قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا۔

ل "الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان" (٢١٦) ال من اس آيت كى طرف اثاره ب: أُمَّرٌ لَتُسُنَّلُنَّ يَوْمَنِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ" (التكاثر: ٨)

### ﴿ اے ابو بکررضی الله تعالیٰ عنه! ان کوچھوڑ دو ﴾

عید کا دن تھا، حضرت ابو برصد این رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی صاحبرا دی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں گانا کا شہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں گانا گانے اور دف بجانے کی آوازیں سنیں تو گھر کے حمن میں جلدی ہے آئے تو دیکھا کہ انصار کی دو پچیاں جنگ بعاث کا گانا گارہی ہیں اور حضورِ اقدس ملٹی ایکی آبا چہرہ مبارک بھیرے بستر پر آرام فرمارے ہیں۔حضرت ابو بمرصد بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دہا نہ گیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بچیوں کو تخت لہجہ میں ڈائنا: یہ کیا ہے؟ شیطانی با ہے، وہ بھی رسول اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بچیوں کو تخت لہجہ میں ڈائنا: یہ کیا ہے؟ شیطانی با ہے، وہ بھی رسول اللہ سائی آپیم کے گھر میں!حضور ملٹی آپیم نے فرمایا: اے ابو بمررضی اللہ تعالیٰ عنہ! ان کوچھوڑ دو ہرقوم کے لیے عید وخوشی کا دن ہوا کرتا ہے اور آج ہماری عید کا دن ہے۔ پھر جب آنخضرت ملٹی آپیم سوگے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان بچیوں کو ہمتہ سے دبایا، پھروہ بچیاں چلی گئیں ہے۔

### ﴿ حضرت ابوبكر رضى الله تعالى عنه،

### خوشخری دینے میں سبقت لے جاتے ہیں ﴾

ستارے اپنی ملکی روشنی کے ساتھ مدینہ کے آسان پر بھرے ہوئے تھے، رات
کی تاریکی ختم ہونے کوشی، ایسے وقت میں نبی کریم ساٹھ لیآئیلی ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طویل حدیث کے بعد واپس آر ہے تھے دریں اثنا کہ
یہ حضرات مدینہ کی گلیوں میں چل رہے تھے کہ کسی آ دمی کی آ واز سنائی دی جو مجد میں
کھڑے نماز پڑھ رہا تھا، نبی پاک ساٹھ لیا آپا ہی قرات سننے کے لیے ظہر گئے، پھر حضور
اکرم ساٹھ لیا آپئیلی نے فرمایا، جو تحف یہ پہند کرے کہ وہ قرآن کو تازہ تازہ جیسے نازل ہواسنے تو
اکرم ساٹھ لیا آپئیلی نے کہ ابن ام معبد (ابن مسعودرضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی تلاوت سن لے، پھر ابن

مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ گئے اور دعا کرنے لگے تو حضور نبی کریم ماٹی کیٹی فرمانے لگے:

د ما گو! مجتے دیا جائے گا، ما گو مجتے عطا ہوگا۔'' پھر سب اپنے اپنے گھر والیس چلے آئے،
حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے گھر لوٹ گئے۔حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ
نے چاہا کہ وہ جلدی سے بیخو شخبری ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا دیں، (اپنے دل
میں) کہا کہ میں صبح کو ضرور جا کر انہیں بیخو شخبری سناؤں گا۔حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ
کہتے ہیں کہ جب میں صبح کو خوشخبری دینے کے لیے پہنچا تو دیکھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تعالی عنہ بھی سے پہلے ہی پہنچ ہوئے ہیں چنانچہ انہوں نے ان کو خوشخبری سنائی، خدا کی قعالی عنہ بھی میں نے کی بھی نیکی کے کام میں ان سے مقابلہ کیا تو وہ مجھ پر سبقت لے گئے ہیں ۔

### ﴿ حضرت ابوبكر رضى الله تعالى عنه اور فنحاص يهودى ﴾

یہودیوں کے بڑے بڑے ناگ ایک جگہ جمع ہوکر اسلام کے خلاف اپنے خفیہ منصوبے اور اپنی باطنی عداوت کا اظہار کر رہے تھے اور اللہ اور اس کے رسول سلی اللہ اللہ اللہ کے رسول سلی اللہ اللہ اللہ کے سان میں گتا خیاں کر رہے تھے کہ اچا تک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے اندر زبروتی کھس آئے ، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ پچھلوگ ایک آ دمی کے پاس جمع بیں جس کا نام فنحاص ہے جو ان یہودیوں کے علاء میں سے ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: اے فنحاص! تیراستیاناس ہو! خدا کا خوف کر اور مسلمان ہو جا! خدا کی فتم! تو جانتا ہے کہ چمر سلی اللہ کے رسول میں اور دین حق لے کر آئے ہیں، تم ان کا ذکر تو رات وانجیل میں کتوب یاتے ہو۔

فنحاص نے بخت انداز میں جواب دیا: اے ابو بکر (رضی اللہ تعالی عنہ)! خداکی فتم! ہمیں اللہ کی طرف کوئی احتیاج نہیں ہے، خدا ہمارامختاج ہے، ہم اس کے سامنے ایسے نہیں گڑ گڑاتے جیسے وہ خود ہمارے سامنے گڑ گڑاتا ہے، ہم تو اس سے بے نیاز ہیں

ا "مسند ابی یعلی" (۱۹۳) (۱۷۳/۱)

اوروہ ہم سے بے نیاز نہیں ہے، اگر وہ ہم سے بے نیاز ہوتا اورغنی ہوتا تو ہم سے ہمارے اموال کا قرض نه طلب کرتا جیسا که تمهارے صاحب کہتے ہیں، وہ تمہیں سود سے منع کرتا ہے جبکہ ہمیں سود دیتا ہے اگر وہ ہم سے غنی ہوتا تو ہمیں سود نید دیتا۔ (بیرین کر) حضرت ابو بکررضی اللہ تعالی عنه غصہ میں آ گئے اور فنحاص کے چہرے پر خوب مارا۔ پھرشیر کی طرح گر جتے ہوئے فرمایا: اس ذات کی قتم! جس کے قبضہ میں میری جان ہے،اگر ہمارے اور تمہارے درمیان معاہرہ نہ ہوتا تو میں تیرے سر کواڑا دیتا، اے دشمن خدا! فنحاص اس تحيي - دربار رسالت ملتَّيْنِيَهِم مين حاضر هو كركبْ لگا: اے محمد ملتَّيْنِيَهِم! ويكھيے: آپ ملٹی لِیکم کے ساتھی نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ رسول الله ملٹی لِیکم نے حضرت ابو بمر صدیق رضی الله تعالی عندے یو چھا: تم نے بیکام کیوں کیا؟ ابو برصدیق رضی الله تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ملٹی آیتم!اس خدا کے دشمن نے بڑی بھاری بات کہی تھی،اس نے کہا کہ خدامحاج ہے اور ہم مالدار ہیں، جب اس نے یہ بات کہی تو مجھاس پراللد کی رضا کی خاطر غصہ آگیا اور میں نے اس کے چبرے پر مارا۔ فنحاص چلایا اورا نکار کرتے ہوئے کہنے لگا: اے محمد سلٹی آیتی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جموث کہتے ہیں، میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ پس اللہ تعالی نے فنحاص کی بات کی تر دیداور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالى عنه كى بات كى تائيدوتفىدىق مين بيرة يت كريمه نازل فرمائى:

﴿ لَفَ لَهُ سَمِعَ اللّٰهُ قُولَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللّٰهُ فَقِيرٌ وَنَحُنُ الْفَهُ مُ اللّٰهُ فَقِيرٌ وَنَحُنُ الْحُنِياءَ بِعَيْرِ حَقِّ الْحُنِيَاءُ مِنَاءُ اللّٰهُ فَقِيرٌ وَقَلَّهُمُ الْا أَبِياءَ بِعَيْرِ حَقِّ وَنَقُولُ ذُوفُولًا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾ (آل عمران: ١٨١)

" بنك الله تعالى ف س ليا ب ان لوكول كا قول جنهول في الله تعالى مفلس باور بم مالدار بين بم ان ك ك يول كها كما لله تعالى مفلس باور بم مالدار بين بم ان ك ك بوت كولكور بي بين اور ان كا انبياء كوناحق قل كرنا بهى ماور بم

#### کہیں گے چکھوآ گ کاعذاب۔'

#### ﴿ ابوقحافه كا اسلام لا نا ﴾

فتح کمہ کو ابھی کچھ ساعات ہی گزری ہوں گی، کفر وشرک کا زور ٹوٹا ہی تھا،
آنحضور ملی الیہ الحرام میں داخل ہوئے تھے اور بتوں کو پاش پاش کیا ہی گیا تھا اور
ہرسو تجمیر کی صدائیں گونجی تھیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عند اپنے والد، ابو قافہ کو لے
کرحاضر ہوئے ، ابو قیافہ کی بینائی جاتی رہی تھی ، جب رسول کریم سلی الیہ آیا نے ان کو دیکھا تو
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عند سے عما باندا نہ میں فر مایا: ان ہزرگوں کو گھر ہی میں رہنے
دیا ہوتا حتی کہ میں خود ان کے پاس حاضر ہو جاتا! ابو بکر! نے عرض کیا: یا رسول اللہ
سلی آپٹی ایس کے زیادہ مستحق ہیں کہ آپ ملی ایس چل کر آپ میں بہ نبست اس کے
کہ آپ میں الیہ تھا ایک خود ان کے پاس تشریف لے جائیں۔ بعد از ان ابو تی فہ بڑے اطمینان
سے حضور اکرم میں ایک گئر کی گئر گئ گئر کی گئل جائے اور اس سے فر مایا: مسلمان ہو جائے ۔ چنانچہ
کے سیند پر پھیرا تا کہ کفر کی گئدگی نکل جائے اور اس سے فر مایا: مسلمان ہو جائے ۔ چنانچہ
وہ مسلمان ہو گئے اور اللہ نے ان کو آپ ملی آپئی ہاتھوں ہمایت عطا فر مائی لے

#### ﴿ تين چيزين حق بين ﴾

ایک آ دمی نے حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نازیبا کلمات کے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طعن زنی کا کہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طعن زنی کا کوئی جواب نہ دیا، صدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے۔ نبی کریم سلٹی اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکررضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں تشریف فرما تھے اور صدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاموشی پر پہندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے مسکرا رہے تھے لیکن جب اس آ دمی کی طعن و شنیج حدے بردھ کی اور وہ بار بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنے لگا تو ابو بکر

پھر آنحضور سلی آئی ایس ایو کررضی اللہ تعالی عند! تین باتیں ایس کے ایس کہ اس کے حجے ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ایک بات سے ہے کہ جب کس بندے پر کوئی ظلم ہواور وہ اللہ کی رضا کے لیے خاموش رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی مد دفر ما کر اسے عزت بخشے ہیں اور دوسری بات سے ہے کہ جب کوئی شخص عطیہ کا دروازہ (کسی پر) کھولتا ہے اور اس سے اس کا مقصد صلہ رحمی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت ہے اس (کے مال میں) کھڑت واضا فہ فرماتے ہیں اور تیسری بات سے ہے کہ جو شخص کی کے سامنے وست سوال دراز کرتا ہے اور اس سے اس کا ارادہ مال بڑھانا ہوتو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں مزید کی کردیتے ہیں ہی

# ﴿ كُونَى ہے جو جھے سے مقابلہ كرے؟ ﴾

حفرت ابوبكرصديق رضى الله تعالى عنه كے بيٹے عبدالرحمٰن رضى الله تعالى عنه تاحال مسلمان نہيں ہوئے تھے اور بڑے جوان طاقتور تھے مشركين كى صفوں سے نمودار ہوئے اور للكارنے گئے كوئى ہے جوميدان ميں آئے؟ بيآ واز حفرت صديق اكبر كے كانوں ميں بڑى،آپ رضى الله تعالى عنه اس وقت رسول الله سلطى الله الله على باس بيھے

تھے۔ شیر کی طرح فوراً اٹھے اور اس لاکارنے والے شخص کی طرف جانے گئے تا کہ اس کا مقابلہ کریں تو آنخضرت ملٹی آئیل نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ لیا اور فرمایا کہ آپ نہ جائیں۔ اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ! آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ذات سے ہمیں فائدہ دیں ہے۔

# ﴿ صَدِیقِ اکبررضی الله تعالیٰ عنه اوران کے بیٹے کی باہمی گفتگو ﴾

حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عند کے بیٹے عبدالرحمٰن بدر کی لڑائی میں مشرکین کے ساتھ شریک بیت جا ہم سلمان ہوئے تو (ایک دن) اپنے والد ماجد کے باس بیٹھے میے تو اپنے والد سے کہنے لگے: بدر کی لڑائی میں میری نظر آپ رضی الله تعالی عند پر پڑی تھی ،اس وقت آپ کونشانہ بنانا میرے لیے بہت آسان تھا،لیکن میں وہاں سے ایک طرف کو ہوگیا اور آپ کوقل نہیں کیا۔حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عند نے فرمایا، لیکن اگرتم میرے نشانہ پر ہوتے تو میں مجھے نہ چھوڑ تا اور ضرور قبل کرتا ہے

### ﴿الله تخفي رضوانِ اكبرعطا فرمائے ﴾

ایک جماعت کی شکل میں وفدِ عبدالقیس مدیند منورہ پہنچا اور نی کریم سلی ایک اور کی کریم سلی ایک اور گر دحلقہ بنا کر بیٹے گیا، ان کی زبانوں سے حکمت کی باتیں نکلنے لگیں، پھر ان میں سے ایک شخص اٹھا اور اس نے کوئی لغو بات کہی ۔ حضو را کرم سلی ایک نی خصرت ابو بکر رضی الله تعالی عنہ کی طرف نظر التفات فرمائی اور سجی نہ انداز میں پوچھا، اے ابو بکر رضی الله تعالی عنہ نے ایک باتو کی جا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نے ایک باتو کی جا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نے

ع "الحاكم" (٣٧٣/٣) ع "تاريخ الخلفاء" ص:٣٢

کہا: جی ہاں، آنخضور ملی اللہ تعالیٰ عند نے ان کو جواب دو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عند نے ان کو جواب دو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عند نے ان کو جواب دیا وراس شخص نے جو بات کہی تھی اس کا رد کیا اور جواب بھی خوب دیا۔ اس سے آنخضرت سلیٹ اللہ تعالیٰ عنہ! اللہ تعالیٰ عنہ! اللہ تعالیٰ عنہ! اللہ تعالیٰ کچھے رضوانِ اکبر کی نعمت ) عطا فر مائے۔ ایک شخص نے بوچھا: یا رسول اللہ! رضوانِ اکبر سے کیا مراد ہے؟ آپ ملی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آخرت میں اپنے بندوں کے لیے عام جی فرما کیں الیہ بندوں کے لیے عام جی فرما کیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے خاص جی فرما کیں گے لئے

# ﴿ خدا کی شم! یہ بیغمبر ملکی ایم حق پر ہے ﴾

صلح حدید کے بعد مسلمانوں کے لیے یہ امر دشوار گزار ہوا کہ وہ بیت اللہ شریف کی خوشبوسو تھے بغیر ہی مدینہ واپس چلے آئیں۔ چنانچ حضرت میں حاضر ہوئے، حضور اللہ تعالی عنہ سوخة دل کے ساتھ آنحضرت سائھ آئیل کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور ساٹھ آئیل ہے کھتگو کرنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور دریافت کیا: اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایک برحق نہیں ہیں؟ دریافت کیا: اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایک کیوں نہیں ، حضور ساٹھ آئیل ہی برحق نہیں ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھر بوجھا: کیا ہم حق پر اور ہماراد شمن باطل پنہیں ہے؟ صدیق عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھر بوجھا: کیا ہم حق پر اور ہماراد شمن باطل پنہیں ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اکبر منی اللہ تعالی عنہ نے بھر کہا: تو بھر ہم نے بارے میں کمزوری کیوں اختیار کریں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت اطمینان اور اللہ پر کامل بھر وسہ کرتے ہوئے فر مایا: اے محض! بیاللہ کے پغیر بین ہم تا خری دم تک نے دامن سے وابستہ رہو، خدا گواہ ہے کہ بیہ پغیر ساٹھ آئی ہم جق ہیں۔ اس پر بیہ آیت بین ، اپ کے دامن سے وابستہ رہو، خدا گواہ ہے کہ بیہ پغیر ساٹھ آئی ہم بی بین ، اس پر بیہ آیت بین کان ل ہوئی:

#### ﴿إِنَّا فَتَحْنَالَكَ فَتُحًا مُبِيِّنًا﴾

' د بعنی ہم نے آپ ملٹی ایک کو فتح مبین عطا فر مائی ہے۔''

حضرت عمر رضی الله تعالی عند دوڑے ہوئے آئے اور آنحضور سلٹی اِلِیَا کے سامنے دوزانو ہوکر بیٹے اور پوچھنے گئے۔ یارسول اللہ! کیا بید فتح ہے؟ حضور اکرم سلٹی اِلیّا کے سامنے دوزانو ہوکر بیٹے اور پوچھنے گئے۔ یارسول اللہ! کیا جو گئے اور دو دو اپس لوٹ گئے ل

# ﴿ خاندانِ ابى بكررضى الله تعالى عنه كى بركات ﴾

سيده عائشهرض الله تعالى عنهاكس سفريس آنخضرت ملي التيم كم مراه تعيس، جب لوگ مقام بیداء میں پہنچ تو حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها کا ہار کم ہوگیا،اس ہار کی تلاش کے لیے رسول الله سالئی لیکی کو مفہر نا پڑا، حضور ملٹی لیکی کے ساتھ دوسرے لوگ بھی تفہر گئے جبکہ ان کے پاس یانی بھی نہیں تھا۔اسی دوران کسی نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عندسے جاکریہ کہدویا کدکیا آپ رضی اللہ تعالی عندو کیصے نہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا کام کیا؟ رسول الله مل الله علی آلیم کوجی روک دیا، لوگوں کے یاس یانی بھی نہیں ہے اور نہ یہاں کوئی چشمہ ٔ آ ب ہے۔ چنانچے حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ تعالی عنه غصہ سے بھرے ہوئے سیدہ عائشہرضی الله تعالی عنہا کے پاس پنجے تو دیکھا کہرسول کریم سٹھیاتیکم ان کی ران پر اپنا سرمبارک رکھے ہوئے ہیں اور گہری نیندسور ہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بیٹھ کران کے پہلومیں مارنے گلے اور ان کوید کہتے ہوئے ڈا منٹے گئے جم نے رسول الله سائی آیا کہ کومیس کردیا ، اوگوں کے پاس پانی بھی نہیں ہے اور نہ پہاڑ پر یانی کا کوئی چشمہ ہے۔حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عا نشەرضى الله تعالى عنها كوعماب اور ملامت كرنے كي، حضرت عائشه رضى الله تعالى عنها. فرماتی ہیں۔رسول کریم الٹیائیلیم میری ران پرسرمبارک رکھے آ رام فرمارے تھاس لیے میں نے کوئی حرکت نہیں کی۔رسول اللہ سٹھائی آیا مجھ کے ونت بیدار ہوئے۔اور حال بیرتھا کہ یانی کا نام ونشان نہیں تھا۔ چنانچہ اللہ تعالی نے آیت تیتم نازل فرمائی۔سب نے تیم

کیا۔ اس پراُسید بن الحقیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: اے آل ابی بکررضی اللہ تعالی عنہ! بیتمہاری پہلی برکت نہیں ہے۔ جس وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اون کھڑا ہوا تو اس کے پنچے سے وہ ہارمل گیا۔

# ﴿با كمال لوگ بى باكمال لوگوں كے مقام كو بہجانتے ہيں ﴾

ایک روز نبی پاک مینی نیام بیار مو گئے تو ناتواں بدن لے کربسر بر برے سو

ل رواه "البخارى" (۳۲۳) ع "البداية والنهاية" (۳۵۹/۷) گئے، تو حضرت ابو برصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیارت کے لیے حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آنخضرت ملٹی اللہ مض پر پڑے ہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوشدیدغم لاحق ہوا، جب کھر واپس لوٹے تو خود بھی رسول اللہ ملٹی آیئے کے غم میں بیار ہو گئے، جب نبی کریم ملٹی آیئے اپنے مرض سے شفایاب ہوئے تو ابو برصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنے تشریف لائے۔ (جب صدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو) ان کا چبرہ خوش سے دیکھ لگا کہ حضور ملٹی آئی تی شفایاب ہو گئے، صدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عدیم النظیر محبت کا نقشہ بجھاس طرح سے کھینیا ہے:

مرض المحبيب فعدته فمرضت من أسفى عليه شفى المحبيب فزارنى فشفيت من نظرى اليه مرح حبيب الله الله يمار موت و على في ان كى يمار برى كى، يس عن اس فم ك مار فود يمار موكيا، كرمير حبيب مله الله يمار موكيا و شفاء حاصل موكى تو وه ميرى ملاقات كوتشريف لات توان پرنظر برت بى من بهى شفاياب موكيا "؛

# ﴿ جنت میں داخل ہونے والا پہلا شخص ﴾

ل "من وصايا الرسول عَلَيْكُ" (٣٩٣/٢)

ل "الحاكم" (٢٣/٣)

#### ﴿ قَتُم نِهُ كُعَاوُ ﴾

صبح ہوتے ہی ایک آ دمی، نبی کریم مظیلی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس جس سے تھی اور شہد ٹیک رہا ہے اور لوگ اسے ہاتھوں میں لے کرپی رہے ہیں، ان میں زیادہ پینے والے بھی ہیں اور کم پینے والے بھی ہیں، پھر میں نے آسان سے زمین تک لککی ہوئی ایک ری دیکھی، میں آپ ملٹی آئیلم کو دیکھتا ہوں کہ آپ ملٹی اُلیم نے اس (ر<sub>ی</sub> ) کو پکڑا اور اوپر چڑھ گئے، پھر آپ ملٹی آلیم کے بعد ایک اور آ دمی نے اسے پکڑا اور وہ بھی چڑھ گیا، پھرایک اور شخص نے اسے پکڑا اوراوپر چڑھ گیا، پھر جب ایک اور آ دمی نے اسے پکڑا (اوراویر چڑھنے لگا) تو وہ ٹوٹ گئی لیکن اسے دوبارہ جوڑ دیا گیا اور اس طرح وه بھی چڑھ گیا۔حفرت ابو بکررضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ مللہ اِلَّهِ اِلَّهِمْ! میرے مال باب آب سالى يَلْ إلى مِر بان مول، والله! آب طلى الله يَلِيم مجهداس كي تعبير بيان كرن دیں! آنحضور ملٹی لِیکم نے فرمایا: اچھا،تم تعبیر بیان کرو۔حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ كہنے گا : بادل كا وہ كلوا اصل ميں اسلام كے بادل كا كلوا ہے، اور اس ميں سے ميكنے والے تھی اور شہد کی تعبیر قرآن سے ہے جس کی مٹھاس اور نرمی ، شہد اور تھی سے مناسبت ر کھتی ہے، زیادہ اور کم پینے والے بھی قرآن زیادہ اور کم سکھنے والے ہیں،اورآسان سے زمین تک لککی ہوئی ری وہ حق ہے جس پر آب ملٹھ ایکم ہیں، جس کو آپ ملٹھ ایکم كيژتے بيں اور اللہ تعالیٰ اس كے ساتھ آپ ماٹھيٰ آيلَم كواو پر اٹھاليس گے، پھر آپ ماٹھُ اُآيلَم کے بعد آنے والا ایک شخص اسے تھامے گا اور ادیر کی طرف چڑھ جائے گا، پھر دوسرا آ دمی بھی اسے تھاہے گا اور وہ بھی او ہر کی طرف چڑھ جائے گا،لیکن جب اس کے بعد آنے والا مخص اسے پکڑے گا تو وہ ٹوٹ جائے گی لیکن پھر جوڑ دی جائے گی اور وہ بھی او پر کی جانب چڑھ جائے گا۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ سطالية إلى المحص متاية إلى في ورست تعبيري يا غلط؟ آنخضرت ما الماية في مايا: كيم مح ہاور کچھ غلط! حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ سالیٰ اَیْدِیَّ اِ خدارا! مجھے میری غلطی ضرور بتا دہجیے۔حضور سالیٰ اِیْدِیْم نے فر مایا جشم نہ کھاؤ۔''ا

# ﴿ حضور ملتَّ اللَّهُ اللَّهُ مَلَ نظر مِين سب معبوب شخص ﴾

ایک شخص جہاد سے واپس آیا، اس کی رسول کریم سٹی آیا ہے ساتھ عورتوں کی جانب سے کوئی قرابت داری تھی، اس وقت نبی کریم سٹی آیا ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تھے، چنانچہ وہ شخص جب آنخضرت سٹی آیا ہم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضورا کرم سٹی آیا ہم نے اس کا استقبال کیا اور فرمایا: خوش آ مدید، خوش آ مدید، شخص سلامت واپس بھی آ کے اور غنیمت بھی حاصل کرلی، ہاں، بتاؤ، کس کام سے آئے ہو؟ اس آ دی نے دریافت کیا کہ آ ب سٹی آیا ہم کولوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون شخص ہے؟ حضور کے دریافت کیا کہ آب سٹی آیا ہم کولوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون شخص ہے؟ حضور سٹی آیا ہم نے فرمایا: یہ جو میرے پیچھے بیٹی ہے لیمی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس شخص نے سر ہلاتے ہوئے کہا، میری مراد عورتوں میں سے نہیں ہے بلکہ میں مردوں میں شخص نے سر ہلاتے ہوئے کہا، میری مراد عورتوں میں سے نہیں ہے بلکہ میں مردوں میں سے نہیں ہے والد یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا۔

# ﴿ خُوشْخِرى مو! الله كى نصرت آگئ ﴾

غزوہ بدر کے موقع پرسترہ رمضان المبارک کی صبح، جعہ کے دن، رسول کریم ملٹی آیکے ایک سائبان میں داخل ہوئے، آپ ملٹی آیکے کے پیچھے پیچھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپنچے، اور کوئی شخص ان کے ساتھ موجود نہ تھا، رسول اللہ ملٹی آیکے پروردگار عالم ملٹی آیکے سے دعدہ نصرت کے ایفاء کی دعا کرنے گے اور دستِ مبارک اٹھا کر یوں عرض گزار ہوئے: ''اے اللہ! اگر آج مسلمانوں کی بیقلیل جماعت ہلاک ہوگئی تو پھر

> ا رواه: "التومذي" رقم (٣٢٩٣) ٢ "المطالب العالية" (٣٢/٣)

آپ کی عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ 'ابو بمرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عند نے آپ ساٹھ اللہ اللہ کوئی دریتے ہوئے عرض کیا: اے اللہ کے نبی ساٹھ لیّ آئی اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ ساٹھ لیّ آئی اللہ عند وعدہ فرمایا ہے وہ اس کو ضرور پورا کرے گا۔ اس کے بعد نبی کریم ساٹھ لیّ آئی طویل قیام فرمانے کے بعد بیٹھ گئے اور آپ ساٹھ لیّ آئی کو (اس دوران) او گھرآ گئی۔ جب بیدار ہوئے تو فرمایا: اے ابو بکررضی اللہ تعالیٰ عنہ! خوشخبری ہو! اللہ کی نصرت آگئے۔ بیدد کیھو! جبریل علیہ السلام گھوڑے کی لگام پکڑے آرہے ہیں جس کا بی غبار اُڑ رہا ہے۔ ا

# ﴿ میں اپنے رب سے سر گوشی کررہا تھا ﴾

ایک رات حضورا کرم ملٹی ایلی اوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے باہر نکا تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ پت آ واز میں نماز پڑھ رہے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد آنحضرت سلٹی آیا ہم کی نظر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی تو دیکھا کہ وہ بلند آ واز سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ بعد از ال جب وہ دونوں حضور ملٹی آیا ہم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ ملٹی آیا ہم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ ملٹی آیا ہم کے سامنے بیٹھ گئو آنخضور ملٹی آیا ہم نے پوچھا: اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ میرا گزر تیرے پاس سے ہوا تو میں نے دیکھا کہتم بڑی پست آ واز میں نماز پڑھ رہے تھے؟ جس کے ساتھ میں سرگوش کر رہا تھا، پھر آپ ملٹی آیا ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بوا تو تم بلند آ واز سے نماز پڑھ رہے تھے؟

اسیرة ابن هشام" (۲۲۹/۲)
 النسائی" رقع (۱۱۲۳)

# ﴿ اگر میں کسی کوا پناخلیل بنا سکتا تو ........

رسول الله سائی آیتی (ایک دن) اپنی مرض وفات کے دنوں میں سرمبارک پر پی باندھ کر تشریف لائے اور منبر پر بیٹھ کرحمدوثنا بیان کی ، پھر نحیف آ واز میں فر مایا لوگوں میں ابو بکر رضی الله تعالی عنه کے دریعہ محمد پر بہت احسان کیا ہو، اگر میں لوگوں میں سے کسی کو اپنا خلیل بنا سکتا تو ابو بکر رضی الله تعالی عنه کو اپنا خلیل بنا سکتا تو ابو بکر رضی الله تعالی عنه کو اپنا خلیل بنا تا ابریکن اسلام کی اخوت سب سے بہتر ہے، پھر آپ مشید آپ مشید آپ منظم دیتے ہوئے فرمایا ابو بکر رضی الله تعالی عنہ کے دوازہ کے سوااس مسجد کے تمام دروازے بند کر دول

#### ﴿ اے ابوبکر رضی الله تعالیٰ عنه! الله تیری مغفرت کرے ﴾

(ایک دن) حضرت ابو بمرصدیق رضی الله تعالی عنه اور حضرت ربیعة الاسلمی رضی الله تعالی عنه کے درمیان گفتگوچل پڑی، حضرت ابو بمرضی الله تعالی عنه نے حضرت بربیعہ رضی الله تعالی عنه کو کوئی نا گوار بات کہہ دی، پھر ابو بمرصدیق رضی الله تعالی عنه کو شرمندگی ہوئی اور حضرت ربیعہ رضی الله تعالی عنه بخصے اس طرح کی بات کہہ دو تا کہ اس کا بدلہ ہو جائے ۔ حضرت ربیعة رضی الله تعالی عنه بخصے نے کہا: میں ایسانہیں کروں گا۔ حضرت ابو بمرضی الله تعالی عنه نے کہا: میں ایسانہیں کروں گا۔ حضرت ابو بمرضی الله تعالی عنه مضرور (اس طرح کی بات) بھی مجھے کہہ دو ورنه میں تیرے خلاف آئے ضرت میں گاوں کے حضرت ابو بمرضی الله تعالی عنه رضی الله تعالی عنه نے کہا: میں ایسانہیں کروں گا۔ چنا نچہ حضرت ابو بمرضی الله تعالی عنه بھی گا۔ حضرت ربیعة رضی الله تعالی عنه بھی آپ سال بالله بھی گئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے اور کہنے گئے : الله تعالی ابو بمرضی الله تعالی عنه پررم آپ ساله تعالی عنه پررم الله تعالی عنه پررم الله تعالی عنه پررم الله تعالی عنه پررم کی الله تعالی عنه پررم الله تعالی عنه پررم کی الله تعالی عنه پررم کی الله تعالی عنه پررم کی الله تعالی عنه پررم الله تعالی عنه پررم کی الله تعالی عنه پررم کی دور کہنے گئے : الله تعالی عنه پررم کی الله تعالی عنه کے خلاف رسول الله مظر کی آپ من کی کھی کے کھولوگ عنوت ربیعة رضی الله تعالی عنه پررم کی الله تعالی عنه پررم کی الله تعالی عنه پروم کی کے دورک کی کھولوگ کے دورک کی کھولوگ کے دورک کے خلاف رسول الله مظر کے کھولوگ کے دورک کے دو

جارہے ہیں، حالانکہ خودانہوں نے آپ سے وہ بات کہی تھی جو کہی تھی! حضرت ربیعة رضی الله تعالى عندنے كہا: كياتم جانتے بھى ہويەكون بين؟ ابوبكرصديق رضى الله تعالى عنه بين، یہ ٹانی اثنین ہیں اورمسلمانوں کی ذبی الشبیۃ (سفید بالوں والے) بزرگ ہیں، احرّ از کرو! اگرانہوں نے مزکر تمہیں و کھے لیا کہتم میری حمایت کر رہے ہوتو ناراض ہو جائیں گے اوران کے ناراض ہونے ہے خدا کا پیغیبر سلٹھیآیٹی ناراض ہوجائے گا، پھران دونوں کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ جل شانۂ ناراض ہو جا ئیں گے اور نتیجہ یہ ہوگا کہ رہیعہ بر باد ہو جائے گا۔ وہ کہنے گئے: تو پھر آپ رضی الله تعالی عنه جمیں کس بات کا تھم دیتے ہیں؟ حضرت رہیدرضی اللہ تعالی عنہ نے کہا:تم واپس چلے جاؤ۔ چنانچہ حضرت رہیدرضی الله تعالی عندا کیلے حضرت صدیق اکبررضی الله تعالی عند کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے رسول كريم سلينياتيكم كى خدمت ميس مينيح-آ تخضرت سليناتيكم فرمايا: الدربيدرضي اللدتعالي عنه! تمہارا اور صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا مسکہ ہے؟ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے كها: يا رسول الله مللي كيلم! انهول نے مجھے ايك نا گوار بات كهي تھى پھر مجھے كہا كہتم بھى مجھے ایبا ہی کہدو جیسے میں نے تہمیں کہا ، تا کہ بدلہ ہوجائے ،لیکن میں نے انکار کیا۔حضورِ ا كرم مِنْ اللِّينَ إِنَّ فِي مايا: ''اے ربیعة رضی الله تعالی عنه! تم ان سے بوں كهه دو! اے ابو بكر رضی الله تعالی عند! الله تیری مغفرت کرے حضرت ربیعه رضی الله تعالی عنه نے کہا: اے ابو بكررضي الله تعالى عنه الله تيري مغفرت كرے \_حضرت ابو بكرصديق رضي الله تعالى عنه مہ من کرروتے ہوئے واپس لوٹ گئے لے

# ﴿ صاحبِ فضل وكمال لوگ ﴾

ے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو تکلیف پنچی اور پھر اللہ جل شانۂ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برائت قرآن میں نازل فرمادی تو حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا: خداکی فتم! اب میں مسطح پر بھی پچھ خرچ نہیں کروں گا کیونکہ اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق ایسی باتیں کہی ہیں۔ اس بریہ آیت کریمہ نازل ہوئی:

﴿ وَلاَ يَاتَسَلِ أُولُوا الْفَضُلِ مِنْكُمُ وَ السَّعَةِ اَنُ يُؤْتُوا الْمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَلَيْ عُفُوا اللهِ اللهِ وَلَيْ عُفُوا اللهِ اللهِ وَلَيْ عُفُوا اللهُ لَكُمُ اللهُ فَقُولًا اللهُ لَكُمُ وَاللهُ عَفُولًا اللهُ لَكُمُ اللهُ عَفُولًا اللهُ لَكُمُ اللهِ اللهُ عَفُولًا اللهُ لَكُمُ اللهِ اللهُ عَفُولًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَفُولًا اللهُ اللهُ عَفُولًا اللهُ عَفُولًا اللهُ عَلْمُ اللهِ اللهِ اللهُ عَفُولًا اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ

"اور جولوگ تم میں سے وسعت والے ہیں وہ اہل قرابت کو اور مساکین کو اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے سے قتم نہ کھا بینجیں اور چاہیے کہ یہ معاف کر دیں اور درگز رکریں کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالی تمہارے قصور معاف کر دے بیشک اللہ تعالیٰ بخشے والے بڑے مہر بان ہیں۔"

حضرت ابو بكر رضى الله تعالى عند فرمانے گے: كيوں نہيں! خدا كى قتم! ميں بيہ چاہتا ہوں كہ الله تعالى عندكو وہ چاہتا ہوں كہ الله تعالى عندكو وہ الله تعالى عندكو وہ اخراجات جو پہلے ديتے تھے دينے لگے اور فرمایا: خدا كى قتم! ميں اب بيد اخراجات ان ہے كھى ندروكوں گا بي

#### ﴿ میرے صاحب کومیری خاطر چھوڑ دو ﴾

حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه پریشانی کے عالم میں اپنے تہبند کے کونہ کو پکڑے دوڑے جارہے تھے۔اور گھٹنے ظاہر ہورہے تھے چبرے کارنگ متغیر تھا اور نم

ل رواه "البخارى" (۲۲۲۱)

ع رواه "البخارى" (٢٦٧٩)

وحزن کے آ ثارنمایاں مور ہے تھے، آ مخضرت ملٹی ایکم بہچان گئے کہ حضرت ابو بکرصدیق رضی الله تعالی عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ کے درمیان کوئی بات چل یری ہے۔حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالی عند دوڑے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے قصور معاف کرنے کی درخواست کی گر حضرت عمر رضی اللہ تعالى عنه نه مانے ـ ابو بمرصدیق رضی الله تعالی عنه حضور اللی این کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور اکرم ملئی آیا ہوئے فرمایا: اے ابو بکر رضی الله تعالی عنه! الله تیری مغفرت كرے تين بار فرمايا۔حضرت عمر رضي الله تعالى عنه كوندامت ہوكى اور فوراً ابو بكر صديق رضی الله تعالی عند کے گھر بینیے، جب گھریر نہ ملے تو حضور نبی کریم ملٹی ایکی کے پاس حاضر ہوئے، جب قریب ہوئے تو آنخضرت ملٹیائیلم کے چبرہ کا رنگ متغیر ہو گیا اور آنکھیں سرخ ہو گئیں حتیٰ کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئے اور فوراْ دو زانو ہو کر بیٹھے اور انتہائی عاجزی کے ساتھ عرض کیا: یا رسول الله ملتی اَیّد اِ خدا کی قتم! میں نے ہی ظلم کیا تھا، میں نے بی ظلم کیا تھا! اس کے بعد رسول کریم ملٹھ آئیلم نے فرمایا: الله تعالی نے مجھے تمہاری طرف مبعوث فرمایا تو تم نے کہا:تم جھوٹ کہتے ہو، کیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم سے کہتے ہواور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان اور مال کے ذریعہ میرے ساتھ ہمدردی کی تو کیاتم (لوگ) میری خاطر میرے ساتھی کوچھوڑ و گے؟ ( دو مرتبہ فرمایا) پھر اس کے بعد ابو بمررضی اللہ تعالی عنہ کو تکلیف نہ دی گئی لے

# ﴿ ابو بكر رضى الله تعالى عنه نے مجھے تكليف نہيں پہنچائى ﴾

جب رسول الله طلخ اليه الداع سے واپس تشريف لائے تو منبر پر چڑھے اور الله تعالی کی حمد و ثابیان کرنے کے بعد فرمایا: لوگو! بشک ابو بکر رضی الله تعالی عند نے کبھی مجھے تکلیف نہیں دی، پس تم ان کا مرتبہ پہچانو۔لوگو! میں ان سے راضی ہوں۔ م

ل رواه "البخارى" (۳۲۲۱)

<sup>&</sup>quot;الخلفاء الراشدون" (٣٢)

#### ﴿ نیک کاموں پر جنت کی بشارت ﴾

#### ﴿ يربرگ آخر كيون روت بن؟ ﴾

نی پاک مالی الیم الودای گفتگوفر ما رہے ہوں۔ آکھیں آ نسووں سے بحری رہے تھے جیسے ان سے آخری الودای گفتگوفر ما رہے ہوں۔ آکھیں آ نسووں سے بحری ہیں اور اپنے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم کی طرف دیکھ رہے ہیں اس دوران آ محضور سلٹھائیل نے فرمایا: اللہ تعالی نے ایک بندہ کو اختیار دیا کہ وہ دنیا لے لے یا اللہ تعالی کے باس جو کچھ ہے وہ لے لے پس اس ان بندہ نے اس چیز کو متخب کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ پاس جر کچھ ہے وہ لے لے پس اس بندہ کو اس چیز کو متخب کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ راس پر) حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی جو نہ دور زور سے رونے گے اور آ نسوان کے رضاروں پر بہہ رہے تھے، اس حال میں فرمایا کہ ہمارے ماں باپ آپ ساٹھ ایکی تیم فرمایا کہ ہمارے ماں باپ آپ ساٹھ ایکی قربان، ہمارے ماں باپ آپ ساٹھ ایکی تیم بردگ آخر کیوں روتے ہیں؟

کمتعلق فرمارہے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت ہیں کریم ملی الیہ الیہ کسی بندے کا متعلق فرمارہے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت ہیں کسی کا ابتخاب کرنے کا اختیار دیا تو اس نے آخرت میں اللہ کے حضور ملنے والی نعتوں کو ترجیح دی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ہوا کہ بیرو تے ہیں؟ لیکن لوگ جانتے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سب سے زیادہ علم ومعرضت رکھنے والے ہیں اور وہ بندے جنہیں اللہ نے دنیا و آخرت میں سے کسی کا انتخاب کرنے کا اختیار دیا تو انہوں نے اپنے رب کے جوار کو پہند کیا وہ خود نبی مکرم سائی ایک بین اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے، چند دن نہ گزرے ہوں گے کہ حضور سائی ایک لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے، چند دن نہ گزرے ہوں گے کہ حضور سائی ایک بیاد کیا ہے دخصت ہو گئے اور آپ سائی ایک کے کہ حضور میں پہنچ گئی ہے۔

#### ﴿ تم صواحب يوسف عليه السلام جيسي مو ﴾

رسول کریم سائی این کا مرض برده گیا یهاں تک که آپ سائی این الحصے بیضے سے معذور ہو گئے، استے بیل حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنه، حضور سائی این کو نماز کی اطلاع دینے حاضر ہوئے، آنحضرت سائی آیئی نے اپنے کندھے سے کپڑا ہٹایا اور کمزور آواز بیس فرمایا: ابو بکر رضی اللہ تعالی عنه کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا کیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنه رقیق القلب آدی تعالی عنه رقیق القلب آدی بیں، جب نماز کے لیے کھڑے ہول گئی آئی آبا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنه رقیق القلب آدی وجہ سے ان کی قرات بھی سائی نہیں دے گی اس لیے اگر آپ سائی آئی آبا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنه کو حکم دے دیں تو بہتر ہوگا۔ حضور سائی آئی آبا نے دوبارہ اصرار کرتے ہوئے فرمایا: تعالی عنه کو حکم دے دیں تو بہتر ہوگا۔ حضور سائی آئی آبا نے دوبارہ اصرار کرتے ہوئے فرمایا: ابو بکر رضی اللہ تعالی عنه کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا کیں۔ پھر حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالی عنہ اے کہا کہ حضور سائی آئی آبا ہے کہو کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بوٹ نے دوبارہ اصرار کرتے ہوئے دابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بانے کہا کہ حضور سائی آئی آبا ہے کہو کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بانے دھورت حقصہ رضی اللہ تعالی عنہ بانے کہا کہ حضور سائی آئی آبا ہے کہو کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بانے کہا کہ حضور سائی آئی آبا ہے کہا کہ حضور سائی آئی آبا ہے کہو کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بانے دوبارہ اس کی انہ بیں۔ جب وہ نماز پڑھا کیں گئی آبانی کو آبان کے زیادہ بی کہا کہ حضور سائی آئی آبا ہے کہو کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ برے نرم دل انسان ہیں، جب وہ نماز پڑھا کیں گئی گئی کے تو ان کے زیادہ

رواه "البخارى" (٢٦٦)، نيز دكيئ: "المشكاة" (٥٩٥٤)

رونے کی وجہ سے لوگ ان کی آ واز کونہ تن پائیں گے، اس لیے اگر آپ ساٹھ ایہ جھزت عرصی اللہ تعالیٰ عنہ کواس کے لیے فرما دیں تو بہتر ہوگا۔ اس پر حضورِ اکرم مالٹھ ایہ آنے فرما دیں تو بہتر ہوگا۔ اس پر حضورِ اکرم مالٹھ ایہ آنے فرما یا تھ والیاں ہو، جاؤ! ابو بکر ہے کہو، وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو رسول اللہ مالٹھ آئی آبی کو اپنی طبیعت میں بھے نفت محسوس ہوئی تو آپ اٹھے اور دو آ دمیوں کا سہارا لیے زمین پرنشان والتے ہوئے مجد میں تشریف لے آئے، جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوحضور مالٹھ آئی آبی کے آنے کا احساس ہوا تو اپنی جگہ سے پیچھے ہٹنے لگے تو حضور مالٹھ آئی آبی کے آئے کا احساس ہوا تو اپنی جگہ سے پیچھے ہٹنے لگے تو حضور مالٹھ آئی آبی مف میں کھڑ ہوگئے۔

مالٹھ آئی آبی نے ان کو تھم دیا کہ اپنی جگہ پر رہو۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ

جب نمازختم ہوگئ تو حضور اقدس ملٹی ایکی نے پوچھا: اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عند! جب میں نے تہمیں تکم دیا تھا کہ اپنی جگہ پر قائم رہوتو تم کیوں نہیں قائم رہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عندنے عاجز انداز میں سرجھ کائے ہوئے کہا: ابو قیافہ کے بیٹے کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ رسول اللہ ملٹی آیا تم کی موجودگی میں نماز پڑھائے۔ ا

#### ﴿ ثم نے اچھا کیا﴾

نماز کاوت ہوگیا ہے اور پینمبر خدا ملٹی آئی کی طیل بیار ہیں۔ حضرت بلال رضی
اللہ تعالی عنہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے گئے: نماز کا وقت ہوگیا ہے، رسول اللہ
سلٹی آئی ہمی موجود نہیں ہیں تو کیا میں اذان وا قامت کہدوں اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ
لوگوں کو نماز پڑھادی ؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: ٹھیک ہے، اگر تم چاہو۔ حضرت
بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی، پھرا قامت کہی اور صدیت اکبر رضی اللہ تعالی عنہ
دوسری یا تیسری بارنماز پڑھانے کے لیے آ گے بڑھے جب نبی کریم سٹٹی آئی ہم کو کچھ خفت
محسوں ہوئی تو مجد تسریف لے آئے ، حضور سٹٹی آئی ہم نے دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ کرفارغ

ہو چکے ہیں، آپ ساٹھ آیکٹم نے پوچھا: کیا تم نے نماز پڑھ لی؟ لوگوں نے کہا: جی ہاں حضور ساٹھ آیکٹم نے پوچھا: تمہیں کس نے نماز پڑھائی؟ لوگوں نے کہا: حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ۔حضور ساٹھ آیکٹی نے مسکراتے ہوئے فرمایا: تم نے اچھا کیا، بہت خوب، جس قو م میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہوں پھراس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ ان کے علاوہ کوئی دوسرا امامت کرے۔

# ﴿ آبِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَلَى زندگى اور موت كس قدر خوشگوار ہے! ﴾

حضرت ابوبكرصديق رضى الله تعالى عنه عوالى مدينه ميں اينے گھر استراحت اور بعض اہم کاموں کی انجام دہی کے لیےتشریف لے گئے ،ابھی کچھ دریہی گزری ہو گی کہ ایک شخص دوڑتا ہوااور چیختا چلاتا آیا تا کہ ایک غمناک اور المناک خبر ہے مطلع کرے،اس نے آ کرصدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ عنہ کوالیی خبر دی جس کی دہشت ہے ان کے ہوش اڑ تحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ! ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے ہوئے باہر نکلے اور اس شخص کو دیکھا جوغم کے آنسو بہا رہا تھا، اور سانس پھولنے کی وجہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی، پھر جب اس کا سانس چھولنا بند ہوا تو اس نے بھاری ہونٹوں سے بی خبر دی کہ رسول اللہ سَلَيْهَا لِيَهِمَ كَا انتقال ہوگا۔ (پی خبرس کر) صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہ کا دل کانپ اٹھا اور آ تکھیں ڈیڈ با گئیں اور فورا مدینہ روانہ ہوئے ،اس حادثۂ فاجعہ نے ان کے ہوش وحواس اڑا دیئے،اس خبرنے بحلی جیسا اثر کیا، گویا زمین نیچے سے بل رہی ہواور بہاڑ ان کے اردگر دموجزن ہوں۔ اس حال میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت نبوی سَلَيْهِ إِلَيْهِمْ مِين حاضر ہوئے ،لوگوں کا ایک مجمع تھا، کوئی ببیٹیا تھا اور کوئی گھڑا تھا اور کوئی چیخ و پکار كرر ما تفاء سب كى آئكھيں آنسوؤل سے بھرى ہوئى تھيں حتىٰ كەحضرت عمر رضى الله تعالی عنه جیسا جلیل القدر اور رائخ العقیده انسان بھی اینے حواس کھو بیٹھا تھا، اپنی تکوار نیام

<sup>&</sup>quot;المطالب العالية" لابن حجر (٣٣/٣) وعزاه لاحمد بن منيع في "مسنده"

ے نکالی اور بلند آواز میں کہا: جو محض کے کرمحہ سا اللہ تعالی عند اوگوں کوائی ہجانی حالت میں جے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ صدیق اکبرض اللہ تعالی عند اوگوں کوائی ہجانی حالت میں جھوڑ کر گھر کے اندر تشریف لے گئے ، دہاں دیکھا کہ حضورِ اقدس سا اللہ اللہ ہوا کے وہ میں ایک دیوار کے بیخے وہا نکا ہوا ہے اور آپ سا ایک وہر اطہر پریمنی چا در ہے۔ صدیق اکبرضی اللہ تعالی عند ، حضور سا اللہ اللہ ہوا اور جہرہ انور سے کپڑ اہٹا یا اور صدیق اگر اللہ تعالی عند کو مشک کی می خوشبو محسوں ہوئی ، پھر فر مایا: الوداعی بوسہ لیا اور صدیق اکبرضی اللہ تعالی عند کو مشک کی می خوشبو محسوں ہوئی ، پھر فر مایا: "اے اللہ کے رسول سا اللہ اللہ اللہ اللہ تعالی عند کو مشک کی می خوشبو محسوں ہوئی ، پھر فر مایا: پاکستان کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عندا شھے ، پاؤں وزنی ہور ہے تھے اور پنڈ لیوں میں کمزوری کے باعث طاقت نہیں تھی کہ وہ آپ کے نجیف جہم کو اٹھا کیں اور آپ گھر سے باہراس جگہ پہنچے جہاں لوگ جمع تھے ، اس مجمع سے خطاب کرتے ہوئے فر مایا: "دو گو جمع میں اللہ تعالی عند نے بہتے دیاتھا تو (وہ س لے) کہ محمد سا اللہ اللہ تعالی عند نے بہتے ہیں اور ان کوموت نہیں آئے گی ۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عند نے بہتے تی تریمہ تلاوت فرمائی: نہیں آئے گی ۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عند نے بہتے تیں تریمہ تلاوت فرمائی: نہیں آئے گی ۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عند نے بہتے تیں تریمہ تلاوت فرمائی:

﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدُ خَلَتُ مِنُ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَائِن مَّاتَ اَوْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَائِن مَّاتَ اَوْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَقَائِکُمُ وَ مَنُ يَّنُولُ اللهُ شَيْنًا وَ سَيَجُزِى اللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنُ يَّضُرَّ الله شَيْنًا وَ سَيَجُزِى اللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنُ يَصُرُ الله شَيْنًا وَ سَيَجُزِى اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

''اور محمر سلن الآیم الله کے رسول ہیں، آپ سے پہلے اور بھی بہت رسول گزر چکے ہیں سواگر آپ کا انتقال ہو جائے یا آپ شہید ہی ہو جائیں تو کیاتم لوگ الٹے پھر جاؤ گے، اور جو شخص الٹا پھر بھی جائے گا تو خدا تعالیٰ کا کوئی نقصان نہ کھرے گا اور خدا تعالیٰ جلد ہی عوض دے گاحق شناس لوگوں کو۔''ل

# ﴿ حضرت ابوبكر رضى الله تعالى عنه كابد كارعور تو لوسزا دينا ﴾

آ مخضرت سلیم آیا کی وفات کی خبر پھیلتے ہوئے کندہ اور حضر موت تک پینی تو وہاں کے فاسقوں اور منافقوں نے جشن منایا اور سانپ ( کفار ) اپنی بلوں سے نکل آئے اور پھی خورتیں نمودار ہوئیں جوخوشی کا اظہار کر رہی تھیں ، ان عورتوں نے اپنے ہاتھ مہندی سے رنگے اور دف بجاتی ہوئیں با ہرنکل آئیں۔ یہ حالت دکھے کر ایک غیرت مند مسلمان کھڑ ا ہوا اور اس نے اس منافقا نہ سر شی کے خلاف عملی اقد ام اٹھاتے ہوئے حضرت ابو برصدیت رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ ایک پیغام بھیجا جس میں اس نے یہ اشعار کھے:

ان السغسايسارُ من اى مسوام خسنسسن ايسديّهُ سن بسالعلام كالسوق اومض من متون غمام ابسلىغ ابسابسكى اذا مساجئت، اظهرن من موت النبى شماتة فاقطع مُديت اكفهن بصارم

"ابو بكر رضى الله تعالى عنه كے پاس پہنچ كريد پيغام پہنچاؤ كه يهال بدكار عورتوں نے حضور ساللہ اللہ كا بدكار عورتوں نے حضور ساللہ اللہ كا وفات پرخوشى كا اظہار كرتے ہوئے اپنے ہاتھ مہندى سے رئكے ہيں خدا آپ رضى الله تعالى عنه كوتو فيق دے، آپ ان كے ہاتھ تيز تكوارسے كائ ديں۔ جيسے بحلى آسان پرچىكتى ہے۔ "

یہ پیغام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر بجلی بن کر گرا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر بجلی بن کر گرا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا منواضع انسان آتش فشال پہاڑین گیا اور اس فتنہ کی سرکو بی کے لیے شمشیر بے نیام بن گیا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فور آ اپنے گورنر کو بیتھم بھیجا کہ وہ جا کر اللہ اور ال اس کے رسول ملٹی آئی کی لیے انتقام لیس، چنانچہ انہوں نے ان عور توں کو جمع کیا اور ان کے ہاتھ کاٹ دیے ہے۔

# ﴿ جس شخص میں یہ تین صفات جمع ہوں ﴾

سقیفه بی ساعده میں لوگوں کا از دحام تھا اور معاملہ پیچیدہ ہوتا جار ہاتھا ، ہر طرف ہے جوش دار آوازیں اور جذبات کا اظہار ہور ہاتھا۔انسار کہنے لگے کہ ایک امیر ہم میں سے ہواور ایک امیرتم میں ہے ہوتو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند نے فر مایا: ایک میان میں دوتلواری ٹھیکنہیں ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عنه، حضرت ابو بمر رضی الله تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اوران کا ہاتھ پکڑااورلوگوں سے بیسوال کیا، تا کہصدیق ا کبررضی اللہ تعالى عنه كا مقام ومرتبه سب كومعلوم مو، بتاؤ! بيرتين صفات كس مين موجود بين؟ كبلي صفت بيكه 'إذْ يَقُولُ لِصَاحِبهِ" مِي صاحب سے كون مراد بيں؟ سب نے كہا كه ابو بكر رضى الله تعالى عنه مراد ہيں ۔حضرت عمر رضى الله تعالى عنه نے پھر يو چھا، بتاؤ ''إِذُهُ مَا فِي الْعَارِ" مِن "هُما" (وه دونول) سے كون مراد بيں؟ سب نے كہا كداس سے بى كريم مَنْ اللَّهُ اللَّهِ أَور حضرت الوكمر رضي الله تعالى عنه مراد ہيں۔حضرت عمر رضي الله تعالى عنه نے پھر سوال کیا کہ ''إِنَّ اللَّهُ مَعَنَا" سے کیا مراد ہے، بتاؤ! اللہ کن کے ساتھ ہے؟ لوگوں نے کہا الله تعالی ،حضور ملٹی آیئی اور ابو بمرصدیق رضی الله تعالی عنہ کے ساتھ ہے۔اس کے بعد حفزت عمر رضی الله تعالی عنہ نے لوگوں سے فرمایا کہتم میں سے کون ایبا ہے جس کا جی پیہ چاہتا ہو کہ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے آ گے بڑھے؟ سب کہنے لگے، ہم خدا کی پناہ میں آتے ہیں کہ ہم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے آگے برحییں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالى عنه، حفرت الوبكر رضى الله تعالى عنه كي طرف متوجه بوئ اور فرمايا: اپنا ماتھ برهايے تا کہ میں بیعت کروں، چنانچے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، ( پیدد کیچاکر ) سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بہت خوب بیعت کی ۔ اِ

### ﴿ حضرتِ ابو بكر رضى الله تعالى عنه كا ببهلا خطاب ﴾

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرماتے اور گھراتے ہوئے منبر نبوی سیسی آئی کی جانب بردھے، پس و پیش کرتے ہیں، پھر پھر دیرسوچنے کے بعد پہلی سیرھی پر قدم رکھا، پھر دوسری سیرھی پر چڑھے، پھر تیسری سیرھی پر پہنچ تو کیکیائے اوراپنے آپ کو حضور سیسی آئی ہے مقام پر ہیسی کے قابل نہیں سبحہ رہے تھے، اپنے ہاتھ سے آنسوؤں کا سیل رواں صاف کیا، پھر لوگوں کے ایک عظیم مجمع کی طرف رخ کیا، خلافت کی اہم ذمہ داری آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر کے سامنے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: لوگو! مجمع کی حرف رہ کی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر کے سامنے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: لوگو! مجمع کی رولی مقرر کیا گیا ہے جبکہ میں تم سے زیادہ بہتر نہیں ہوں، اگر میں اچھا کام کروں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ یا در کھو! جوتم میں کم زور ہے وہ میر کن دیا گا وقور ہے یہاں تک کہ میں اس کاحق وصول کرلوں اور جوتم میں طاقتور ہے وہ میر کن دیک کم میں اللہ اور اس کے دسول میں اگریکی اطاعت کروں وہ میر کن دیا جون کہ میں اللہ اور اس کے دسول میں اگریکی کا طاعت کروں۔ آگر میں نافرمانی کروں تو تم پر میری کوئی اطاعت نہیں ہے۔ ا

### ﴿ صدیق اکبررضی الله تعالیٰ عنه کا مانعین زکو ة کے ساتھ قبال کا فیصله ﴾

حضور نبی کر یم ملتی آیلی کی وفات کی خبر جنگل میں آگ کی طرح اطراف عالم میں پھیل گئی حتیٰ کہ مدینہ کے منافقین نے اس خبر کو بڑی دلچیں سے سنا اور ان کے اصل روپ سامنے آگئے اور حقیقت سے پردہ اٹھنے لگا اور دہشت انگیز افواہیں اڑنے لگیں اور منافقین جمع ہونے لگے، ارتداد کی آگ جوڑک اٹھی، ہر طرف سرکشوں اور باغیوں نے فتنہ وفساد برپا کردیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مہاجرین وانصار کو جمع لے "الطبقات الکہ کی" (۱۳۸۰ ۱۳۳/۳)، "الکنز" (۱۸۰۲۰۷۵)

کیا اور ان سے مشورہ لیا اور فر مایا: عرب کے لوگوں نے ( زکو ۃ میں ) اینے اونٹ اور بكرياں دینے سے انكار كر ديا ہے اور كہتے ہيں كہ وہ آ دمی (حضور ملٹي اَلِيلَم) جس كى وجہ ہے تہاری مدد کی جاتی تھی وہ وفات یا گیا ہے، ابتم مجھے مشورہ دو، میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں،حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نے کہا: میری رائے ہیہ ہے کہان سے نماز قبول کی جائے اور زکو ہ ان کے لیے چھوڑ دی جائے کیونکہ وہ زمانۂ جاہلیت کے قریب ہیں (بیعنی نومسلم ہیں)۔حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اوگوں کی طرف دیکھا تومحسوں ہوا کہ بیلوگ حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عنه کی بات پرمطمئن ہیں تو صدیق اکبر رضی الله تعالی عنداین جگہ ہے اٹھے اور منبر پر چڑھ کر الله تعالی کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد بآ وازِ بلنداینے جذبہ ایمانی کا اظہار کرتے ہوئے اور نحیف الجسم ہونے کے باجود حملہ آور شير كى طرح كرج دارة وازيين فرمايا: خداكى قتم! مين اس وقت تك ايك عكم اللي يرقال كرتا رہوں گا جب تک کہ اللہ تعالی اپنا وعدہ پورا فر مائیں اور ہم میں سے قبال کرنے والا قبال كرت موئ شهيد موجائ اور جنت كالمستحل موجائ اورجم مين سے زندہ بيخ والا خليفه موكرز مين كاما لك بنے ـ خداكى تتم! اگر بيلوگ ايك رى بھى جووه رسول الله سالھائيليكم كو دیا کرتے تھے، نہ دیں گے تو میں اس پران سے ضرور قال کروں گا، اگر چدان کے ساتھ شجرو حجراورسارے جن وانس مل کرلژیں! (بیہن کر) حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعر ہَ تحبیر بلند کیا: الله اکبر، الله اکبر۔ پھر فر مایا: خدا کی قتم! میں جان گیا کہ بیہ بات حق ہے لیے

### ﴿نه میں سوار ہوں گا اور نہتم سواری سے اتر و کے ﴾

ایک نوعمر سپد سالا راسامہ بن زیدرضی اللہ تعالیٰ عند، اپنے سیابی ماکل سفید گھوڑے کی پیٹے پر سوار ہیں، اور شیرکی طرح نظر آ رہے ہیں، دل اللہ اور اس کے رسوں کمٹی این آئے کی حصرت ابو بکر حمیت سے معمور ہے اور ایمان رگ وریشہ میں سرایت کیا ہوا ہے، این میں حصرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عند پروقار انداز میں دوڑتے ہوئے مقام جرف میں پہنچ گئے اور لشکر کے

ایک ایک سپائی سے ملنے گے اور ان کا جائزہ لینے گے، پھر ان نوعمر قائد لشکر کے پاس
پہنچ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں مبارک ریت میں دھنتے جارہ سے تھے اور گھوڑوں
کے سم مٹی اور گردکو اڑا رہے تھے تو شیر کے اس بچہ کو خلیفۃ المسلمین پر رحم آیا اور انتہائی
ادب واحترام کے ساتھ عرض کیا: اے خلیفہ رسول! خدا کی تیم! آپ سوار ہو جائیں ورنہ
میں سواری سے پنچاتر آؤں گا۔ صدیق اکبرضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ''خدا کی تیم! نہ
میں سواری دیے اور خدا کی تیم! نہ میں سوار ہوں گا۔ اگر اللہ کی راہ میں تھوڑی دیر کے لیے
میرے قدم غبار آلود ہو گئے تو کیا ہوا۔

## ﴿ كِيرًا فروش ﴾

صبح سویرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر پر کپڑوں کا انبار اور کپڑوں کے ساتھ بازار کی اور نشاط کے ساتھ بازار کی طرف دوڑتے ہوئے جارہے تھے کہ (راستہ میں) حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدۃ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان پر نظر پڑگئی، وہ دونوں ان کا راستہ کا شتے ہوئے دوڑے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کوزور سے آواز دی: اے خلیفہ رسول اللہ! کہاں جارہے ہیں؟

صدیق اکبررضی الله تعالی عنه نے سر پر لا دے ہوئے کپڑوں کے اس انبار کے یہے ہے جھا نکتے ہوئے کہا: بازار جارہا ہوں۔حضرت عمرضی الله تعالی عنه نے کہا: بازار جارہا ہوں۔حضرت عمرضی الله تعالی عنه نے ہمانی الله تعالی عنه نے ہمانی کرکیا کرو گے؟ صدیق اکبررضی الله تعالی عنه نے کہا: کیئن اب تو ایک چیز نے تعالی عنه! کپڑوں کو پیچوں گا۔حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پہلے خاموش رہے پھر فرمایا: آپ کو مشغوں کر دیا ہے، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نے کہا: جی ہاں،صدیق اکبررضی تہماری مرادخلافت ہے۔حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نے کہا: جی ہاں،صدیق اکبررضی الله تعالی عنه! پھر میں الله تعالی عنه! پھر میں

اپنے بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: ہم بیت المال سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کچھ مقرر کر دیں گے۔ چنانچیہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے حالات کے پیش نظراس بات کومنظور کیا اور بازارتشریف نہیں لے گئے لے

#### ﴿ ام ايمن كارونا ﴾

نی کریم سالیہ اللہ کا اور ادای ظاہر ہونے گی: اسغم خیز فضاء سے نکلنے کے لیے در چروں پر پریشانی اور ادای ظاہر ہونے گی: اسغم خیز فضاء سے نکلنے کے لیے حضرت ابو بمرصد بی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے خطرت ابو بمرصد بی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پاس چلتے ہیں، ان کی زیارت کرتے ہیں جیسا کہ رسول کریم سالیہ آئیلی ان سے ملنے جایا کرتے تھے۔ جب وہ دونوں حضرات رضی اللہ تعالی عنہا، ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پنچ تو (دورانِ ملاقات) ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا، ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پنچ تو (دورانِ ملاقات) ام ایمن رضی رہی ہیں؟ کیا آپ رضی اللہ تعالی عنہا جائی نہیں کہ اللہ تعالی کے پاس جواجر ونعت ہوں رسول اللہ سالی آئیلی کے بہت بہتر ہے؟ کہنے گئیں: میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ جو بچر بھی اللہ تعالی کے حضور ہے وہ رسول اللہ سالی آئیلی کے لیے کہتے گئیں: میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ جو بچر بھی اللہ تعالی کے حضور ہے وہ رسول اللہ سالی آئیلی کے حضور ہے وہ رسول اللہ سالی آئیلی کے اسلہ منقطع کیونکہ میں جانتی ہوں کہ جو بچر بھی اللہ تعالی کے حضور ہے وہ رسول اللہ سالی آئیلی کے دو حضور ہے وہ رسول اللہ سالی آئیلی کی اس بات پر رو رہی ہوں کہ اب آسان سے وحی کے آنے کا سلسلہ منقطع ہوگیا۔ (ام ایمن کی) اس بات نے ان کو بھی رونے پر برانگیخۃ کر دیا، چنانچہ وہ حضرات رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ رو نے گئے ہی

﴿ شَاتُم سِيحين رضى الله عنهما كا انجام ﴾ كه لوگ سفر پر نكلية ان مين كا ايك آ دى، حضرت ابوبكر اور حضرت عمر رضى

ل "الخلفاء الراشدون" ص ٢٢

ع "مشكاة المصابيع" (٥٩٢٤/٣)

الله ملتی الله علی کی دو وزیروں، حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنه اور حضرت عمر رضی الله تعالی عنه الله ملتی آیا کی دو وزیروں، حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنه اور حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کو بُرا بھلا کہتے ہو؟ لیکن وہ شخص بازنه آیا اور گالیاں دیتا رہا اور حضرات شیخین کی شان میں نامناسب الفاظ بولتا رہا۔ کچھ ہی دیر کے بعد ال شخص کو بیت الخلا میں جانے کی ضرورت پیش آئی، جب وہ بیت الخلاء میں بہنچا تو شہد کی کھیوں اور بھڑوں کے جھنڈ نے اس پر جملہ کر دیا، وہ اس کو ڈینے لگیں اور کا شنے لگیں، وہ چیختا ہوا فریاد کرنے لگا، لوگ بھا گئے ہوئے گئے تا کہ اس کی کچھ مدد کریں، لیکن جوبھی اس کے قریب ہوتا وہ بھڑیں اس پر جملہ آور ہو جا تیں۔ چنا نچہ لوگ کے عدد کریں، لیکن جوبھی اس کے قریب ہوتا وہ بھڑیں اس پر جملہ آور ہو جا تیں۔ چنا نچہ لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا اور دور سے اس کو دیکھتے رہے، نتیجہ برحملہ آور ہو جا تیں۔ چنا نچہ لوگوں نے اس کا جسم چھانی تجھنی کر دیا۔ الله تعالی اپنے دوستوں کا اس طرح دفاع کرتا ہے۔ ا

#### ﴿ تم نے احتیاط پھل کیا ﴾

فضائل الصحابة" رقم (۲۲۳)
 رواه "ابوداؤد" رقم (۱۲۲۲)

#### ﴿ ایک چوراوراس کی سزا ﴾

لوگوں نے ایک چورکو پکڑا اور اسے رسول اللہ سالی اینی کی خدمت میں پیش کر دیا، حضور سالی آینی نے نے فر مایا: اس کوتل کر دو۔لوگوں نے حیران ہوکرعرض کیا: یا رسول الله سالی آینی اس نے صرف چوری کی ہے، حضور سالی آینی نے فر مایا: اس کوتل کر دو،لوگوں نے پھرعرض کیا: یا رسول الله سالی آینی اس نے صرف چوری کی ہے تو آنخضرت سالی آینی نے فر مایا: اس کا ہاتھ کا ہے دو۔

چنددن گزرے تو اس خص نے چرچوری کی تو اس کا ایک پاؤں کا اس کے پھر جوری کی تو اس کا ایک پاؤں کا اس کے پھر جوری کی تو اس کا دوسرا ہاتھ کا اس کے بعد اس نے عہد صدیقی میں تیسری ہار چوری کی تو اس کا دوسرا پاؤں بھی کا اس کے بعد اس نے پھر چوتھی ہار چوری کا ارتکاب کیا تو اس کا دوسرا پاؤں بھی کا اس دیا گیا، اس طرح اس کے سارے ہاتھ پیرکٹ گئے، لیکن اس کے بعد اس نے پانچویں مرتبہ پھر چوری کا ارتکاب کیا! تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: رسول اللہ سال آئے آئے ہم اس خص کو جوری کا ارتکاب کیا! تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ اس کوتل ہی کر دو، پھر حضرت زیادہ جانچ سے جس وقت آپ سال ہے فرمایا تھا کہ اس کوتل ہی کر دو، پھر حضرت ابو بکر نے اس چورکوتل کے لیے قریش کے چند نو جوانوں کے حوالہ کر دیا۔ جنہوں نے اس کو پھر قبل کر دیا۔ ا

# ﴿ افضل كون؟ ﴾

کوفہ اور بھرہ کے پچھ لوگ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ملنے مدینہ منورہ آئے، یہاں پہنچ کرآپ میں بحث کرنے لگے کہ ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہا میں افضل کون ہے؟ بعضوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل قرار دیا، ان میں ایک شخص جارود بن المعلی بھی تھے ان کا خیال بیر تھا

کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل ہیں۔ اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے اور ان کے ہاتھ ہیں کوڑا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے جوان کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر فضیلت و فوقیت دیتے تھے اور ان کو اپنے اس کوڑے سے مار نے لگے بہاں تک کہ ان میں سے ہر خض ان کے پاؤں پکڑ کر اپنا بچاؤ کر نے لگا۔ جارود کہنے کیگے، اے امیر المؤمنین! ہوش میں آیے! اللہ تعالی کی بیشان نہیں ہے کہ وہ ہمیں دیکھے کہ ہم ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو فضیلت دیتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تو اس معاملہ میں بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل ہیں! (بیمن کر) حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا غصہ دور ہوا اور واپس چلے آئے، جب شام ہوئی تو منبر پر چڑھے اور اللہ تعالی کی حمدوثناء بیان کرنے کے بعد فر مایا: خبر دار! خدا کے پیغیبر مسلیم ایک کے بعد اس امت تعالی کی حمدوثناء بیان کرنے کے بعد فر مایا: خبر دار! خدا کے پیغیبر مسلیم ایک بعد کسی اور کو افضل کے کے افضل ترین آ دمی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو مخص اس کے بعد کسی اور کو افضل کے گا تو وہ جبوٹ گھڑے گے اور اللہ کی وہی سزا ہوگی جوایک افتر ایر داز کی ہوتی ہے ہے۔

﴿ اور حضرت عمر رضى الله تعالى عنه روير الله عنه الله عنه الله عنه روير الله عنه الله

جب حضرت ابوموی الا شعری رضی اللہ تعالی عنہ بھرہ کے امیر بنے تو ان کا معمول تھا کہ جب بھی خطبہ پڑھتے پہلے اللہ تعالی کی حمد و ثناء بیان کرتے پھر حضور نبی کریم سلٹی آیئے پر درود بھیجے اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی دعا کرتے ، ہر جمعہ ان کا یہی معمول تھا ، ایک دن ایک آ دمی جن کا نام ضبة بن محصن تھا ، کو ابوموی الا شعری رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول نا گوار ہوا اور اس نے خت لہجہ بیں ان سے کہد دیا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہوتے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو بکر صد بی رضی اللہ تعالی عنہ کو مفرت ابو بکر صد بی رضی اللہ تعالی عنہ بوضیبناک ہوئے اور تعالی عنہ برفضیلت دیں؟ اس پر ابوموی الا شعری رضی اللہ تعالی عنہ غضبناک ہوئے اور

انہوں نے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عنہ کولکھا کہ ضبة بن محصن میرے ساتھ میرے خطبہ کے بارے تعرض کرتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابوموی الاشعری رضی الله تعالی عنه کولکھا کہ اس آ دمی کومیرے یاس بھیج دو۔ چنانچہ ضبة بن محصن مدینه منوره یہنچے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش ہوئے ۔حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: خدا کرے کہ تیری جگہ تنگ ہواور اہل نہ رہے ( یعنی بددعا دی)۔ضبة نے کہا: وسعت اور کشادگی تو الله تعالی دینے والے ہیںاور باتی رہے اہل تو میرا کوئی مال واولا د نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بلاوجہ اور بلاقصور میرے شہرے کیوں بلایا، میں نے کوئی جرم بھی نہیں کیا؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عند نے فرمایا: تمہارا ابوموی الا شعرى رضى الله تعالى عنه كے ساتھ كس بات كا جھكر اب؟ ضبة نے كہا: امير المؤمنين! احيمااب ميں آپ رضي الله تعالیٰ عنه کو بتاتا ہوں ،ابومویٰ الاشعری رضی الله تعالیٰ عنه جب بھی خطبہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی حمد وثناء اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر درود شریف تھیجنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کرتے ہیں، پس اس بات نے مجھے برا فروختہ کیا اور میں نے ان سے کہا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہوتے ہیں جوحضرت عمر رضي الله تعالى عنه كوحضرت ابو بمرصديق رضي الله تعالى عنه يرفضيلت اورفوقيت دي؟ گرانہوں نے فورا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری شکایت کر دی۔ (یہ سنتے ہی) حضرت عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه رونے لگے، آنسوان کے رخساروں پر بہنے لگے، فرمایا کہ خدا گواہ ہے کہتم ان سے زیادہ رشد و ہدایت رکھنے والے اور ان سے زیادہ توقیق والے ہو۔ کیا میراقصور کوئی معاف کرنے والا ہے؟ الله تعالی تیراقصور معاف فرمائے۔ ضبة نے کہا: اے امیر المؤمنین! الله تعالی آپ رضی الله تعالی عنہ کے قصورمعاف فرمائ -حفرت عمرض الله تعالى عندن اين آنويون عص موع فرمايا: خدا گواہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک رات اور ایک دن ،عمر اور عمر کے خاندان ے زیادہ افضل ہے۔

#### ﴿اس تیرنے میرے بیٹے کوشہید کردیا ﴾

طائف کی از ائی میں حضرت ابو برصدیق رضی الله تعالی عند کے بیٹے حضرت عبداللد کو تیرلگا جس سے وہ شہید ہو گئے۔ ابو بمرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عا نَشہ رضی الله تعالی عنها کے پاس تشریف لا لئے اور فرمایا: اے بیٹی! عبداللہ کی شہادت میرے نزدیک بری کے کان کی مانند ہے جو گھر سے نکال دی گئ ہو (آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقصداسمصیبت کوکم جمّاناتھا) حضرت عائشہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا فر مانے لگیں ،اللّٰہ کاشکر ہے جس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کومبر کرنے کی طاقت دی اور ہدایت پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی مد د فر مائی۔اس کے بعد حضرت ابو بمرصد بی رضی اللہ تعالی عنہ باہر گئے پھر گھر تشریف لائے اور فرمایا: اے بیٹی اشاید کہتم نے عبداللد کو دفن کر دیا ہو، جبکہ وہ زندہ ہے؟ حضرت عا ئشەرضى اللەتغالى عنها نے پڑھا، اناللە وانا اليەراجعون \_ا \_ابا جان! ہم الله ہی کی ملک ہیں اور اس کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزرہ ہو کر کہا کہ میں اللہ تعالی کی جو سمیع وعلیم ہے پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کی حرکتوں ہے۔ پھراپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے فر مایا: اے بٹی! کوئی شخص ایسانہیں جس کے لیے اثر نہ ہو، ایک تو فرشتہ کا اثر اور دوسرا شیطان کا اثر (وسوسہ)۔ کچھ عرصہ کے بعد جب ثقيف كا وفد آپ رضى الله تعالى عنه كى خدمت ميس حاضر مواتو آپ رضى الله تعالى عندنے وہ تیر جوآ پ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا ،ان کود کھایا اور بو چھا،تم میں سے کوئی اس تیرکو پہچانتا ہے؟ بنوعملان کے آ دمی سعد بن عبید بولے: ہاں، اس تیرکو میں نے تراشا تھااوراس پر برلگایا اوراس کوتانت سے باندھااور میں نے ہی اس کو چلایا۔ حضرت ابو بكر رضى الله تعالى عنه نے فرمایا اس تیر نے میرے بیٹے کوشہید کیا، الله كاشكر ہے کہ اس نے تیرے ہاتھ سے اس کوعزت دی اور شہید ہوا اور تم کفر کی حالت میں مرو گے، کیونکہ وہ بہت خود دار ہے۔ا

#### ﴿ مُحسے بدلہ لے لو ﴾

حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ زکوۃ کے اونٹ لوگوں میں تقتیم کر دیئے جائیں۔ جب اوٹ لائے گئے تو فرمایا کہ کوئی شخص بغیر اجازت کے میرے پاس نہ آئے ایک عورت نے اپنے شوہرے کہا کہ بدلگام لے لوہمکن ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایک اونٹ عطا کر دیں۔وہ آ دمی حضرت ابو بکررضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یاس گیا، اس نے ویکھا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنهما اونٹوں کے باڑے کے اندر گئے ہیں تو پیھی ان کے ساتھ اندر چلا گیا۔ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مڑ کر دیکھا تو ایک آ دمی کوایے پاس موجود پایا جس کے ہاتھ میں لگام بھی ہے، اس کوفر مایا کہتم ہمارے پاس کس لیے آئے ہو؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے وہ لگام پکڑی اور اس لگام ے اس کو مارا، جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنداونٹ کی تقسیم سے فارغ ہو گئے تو اس شخص کو بلایا اور اس کواس کی لگام واپس دے دی اور فرمایا کہتم مجھ سے بدلہ لے لو، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فر مانے کیے، خدا کوشم! نه بیڅخص آپ رضی الله تعالی عنه ے بدلہ لے گا اور نہ اس عمل کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت کا درجہ دیں گے۔ ابو بمر رضی الله تعالی عند نے فرمایا: پھر مجھے بتاؤ کہ قیامت کے دن اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نے فرمایا که اس کو راضی کرلو، چنانچه حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عند نے اس شخص کے لیے سواری کا ایک اونٹ ، کجاوہ چا درسمیت دیے کا حکم دیا اوراس کے ساتھ یانچ وینار بھی دینے اور اس کے ذریعہ اس کوراضی کیا۔ وہ آ دمی راضی خوشی گھرواپس آیااوروہ پھولے نہ سار ہاتھا۔

## ﴿ال يجارے بررحم كرو

حفرت بلال بن رباح رضى الله عنه مسلمان مو چك تفه اوران كى پاكيزه روح،

قرب خداوندی کے اُنس کومحسوں کر چکی تھی ،حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دین جدید، دین اسلام، کے جب گن گانے شرع کیے تو کفر کے سرداروں کو اس کا پتہ چلا، انہوں نے ان کی آ واز سنی جس ہے نور حق نمایاں ہور ما تھا تو انہوں نے حضرت بلال کی گردن میں طوق اور زنچیریں ڈالیں اور مکہ کے دو پہاڑوں کے درمیان گھمایا پھرایا اور ان کو تیتی ریت بربھی ڈالا پھرایک برا بھرلائے جوان کے سینے بررکھ دیا کہ شاید بدایے معبودوں کی طرف لوٹ آئے لیکن اس سے ان کے دینی تصلب میں اضافہ ہی ہوا اور خدا کے دین کی محبت ان کے دل میں مزید پیدا ہوئی، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان ہے''احد،احد'' ہی کے الفاظ نکل رہے تھے،حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادھر ہے گزر ہوا تو دیکھا کہ وہ لوگ اس کے ساتھ سخت سلوک کررہے ہیں تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے امید بن خلف ہے کہا کہ خدا کا خوف کرو! اس بیچارے کو کیوں اذبیت پہنچا رہے ہو؟ اوراس کو کب تک تکلیف دیتے رہو گے؟ امید بن خلف نے کہا کہتم نے ہی اس کو بگاڑا ہے لہذاتم ہی اس کو اس مصیبت سے خلاصی دلاؤ چنا نچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالى عند نے نو اوقیہ جاندى كے عوض حضرت بلال رضى الله تعالى عند كوخر يدليا اور أنبيس ایے ہمراہ لے کرواپس ہوئے۔اس کے بعدامیہ نے ازراوِ مسنح کہا کہ ہاں اس کو لے لو، لات وعزيٰ كى قتم! اگرتم ايك او قيه جا ندى كے عوض بھى لينا جا ہے تو ميں اس كو چ ويتا۔ ابو بكر رضى الله تعالى عنه نے فرمایا كه خدا ك قتم! اگر مجھے اس كے ليے سواو قيہ جا ندى بھى دینی برنی تو میں ضرور دیتا۔

#### ﴿اس چيزنے مجھے رُلايا ﴾

حفرت ابو بمرصدیق رضی الله تعالی عنه پروقار انداز میں بیٹھے صحابہ کرام رضی الله عنہم سے محوِ گفتگوشتھ کہ تھوڑی ہی در کے بعد آپ رضی الله تعالی عند نے اپنے غلام سے کہا کہ پانی پلاؤ! غلام کچھ در کے بعدمٹی کے ایک برتن میں پانی لایا، حضرت صدیق

ل "الحلية" (١٣٨/١)، و "رجال حول الرسول عليه" ص ٨٦

ا کبررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے برتن کو پکڑااور پیاس بجھانے کے لیے ا پنے منہ کے قریب کیا ہی تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ برتن تو شہد ہے بھرا ہوا ہے جس میں یانی بھی ملا ہوا ہے اوراس میں صرف شہد نہیں تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ برتن رکھوا دیا اور وہ پانی ملاشہدنہیں پیا۔ پھرغلام کی طرف دیکھا اور اس ہے یو چھا کہ یہ کیا ہے؟ غلام گھبرائے ہوئے بولا: شہد ہے۔ یانی ملاشہد۔صدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ عنہ برتن کی طرف غور ہے دیکھنے لگے، چندلمحات ہی گزرے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آ تھوں ہے آنسوؤں کا سلاب بہنے لگا،حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنه ہچکیاں باندھ باندھ کررونے لگے، روتے روتے آپ رضی اللہ تعالیٰ عند کی آواز اور بلند ہوگئی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ پرشد ید گریہ طاری ہو گیا۔لوگ متوجہ ہوئے اور تسلی دينے لگے: اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ! اے خلیفہ رسول! آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا ہو گیا ہے؟ آب رضی الله تعالی عنداس قدرشدید کیوں رورہے ہیں؟ ہمارے ماں باپ آپ رضی الله تعالی عنه پر فدا مون! آخرآپ رضی الله تعالی عنه سسکیاں بھر کر کیوں رو رہے ہیں؟ لیکن صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہ نے رونا بند نہ کیا بلکہ آس یاس کے تمام لوگ بھی رونے لگے اوررو رو کر خاموش بھی ہو گئے لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل روتے جارہے ہیں! جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسوذ را تھے تو لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے رونے کا سبب یو چھا کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ! اے خلیفہ رسول ملٹی آیتم ! بیرونا کیسا ہے؟ آخر کس چیز نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑلایا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نے اپنے کیڑے کے کنارے سے آنسو پو نچھتے ہوئے اور اینے آپ پر قابو یاتے ہوئے فر مایا: میں مرض الوفات کے ایام میں نبی کریم سلیٰ آیا کے پاس موجود تھا تو میں نے آنحضور ملی آیا کود یکھا کہا ہے ہاتھ سے کوئی چیز دور كررب بي ليكن وه چيز مجھے نظر نہيں آ ربي تھي ، آپ سائي آيام تھي ہوئي كمزور آ واز ميں فرما رہے تھے کہ مجھ سے دور ہو جاؤ، مجھ سے دور ہو جاؤ، میں نے ادھرادھر دیکھا مگر کیجے نظر

#### ﴿سب سے پہلے کون مسلمان ہوا؟ ﴾

علم کا میدان اورعلاء کی مجلس بھی ہوئی تھی کہ امام قعمی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے دریافت کیا کہ لوگوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمانے فرمایا: کیا آپ نے حسّان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیاشعار نہیں سنے:

فاذ كرأخاك ابابكر بما فعلا الا النبيّ واوفا ها لـما حملا و اول الناس منهم صدق الرسلا إذا كذكرت شجوًا من أخ ثقة خيسر البرية اتقاها واعدلها والثاني التالي المحمود مشهده

"جبتم رخ کی وجہ ہے کسی بھائی کا ذکر کروتو اپنے بھائی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں کو یاد کروابو بکررضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ملکی اللہ کے بعد ساری مخلوق میں سب سے اچھے، سب سے زیادہ رہیز گار اور عدل کرنے والے ہیں اور سب سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والے ہیں، قرآن میں ان کو ٹانی اثنین کہا گیا اور ان کی حاضری کی تعریف کی گئی، اور وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے رسولوں کی تقیدیق کی۔''لے امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے۔ آپ نے بیج فرمایا، آپ نے چی فرمایا۔

﴿ اے ابو بکر رضی الله تعالیٰ عنه تم عتیق من النار ہو ﴾

عائشہ بنت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی والدہ ام کلثوم بنت الی بکر رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہنے لگیں کہ میرے والد آپ کے والد ہے افضل ہیں؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگیں کہ کیا ہیں تمہارے درمیان فیصلہ نہ کر دوں؟ پھر فرمایا کہ (ایک دن) حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ،حضور اقدی ساٹھ ایڈیل کی خدمت اقدی میں حاضر سے کہ حضور ساٹھ ایڈیل نے فرمایا: اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ! اللہ تعالی نے متمہیں دوز رخ ہے آزاد کر دیا ہے۔ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ بھی (ایک دن) سے ان کا نام 'منتیق' ہوگیا۔ پھر فرمایا کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی (ایک دن) حضور ساٹھ ایڈیل کے بی حاصر سے کہ آنحضور ساٹھ ایڈیل نے ان سے فرمایا: اے طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی (ایک دن) تعالی عنہ! تم ان لوگوں ہیں ہے ہوجوا بنی زندگی کے دن پورے کر چکے ہیں۔ ی

# ﴿ صدیق اکبررضی الله تعالی عنه کی رائے گرامی ﴾

1

ع - "المطالب العالية" لابن حجر (٣١/٣)

الله سلط الآليكي فرمايا: ميں ان امور ميں جن كے متعلق ميرى طرف وحى نه كى گئى ہو، تمہارى طرح ہوں، چنا نچے سب لوگوں نے اپنی اپنی رائے دی۔ رسول كريم ملط الله الله الله عند الله معاذ رضى الله تعالى عند! تمہارى كيا رائے ہے؟ معاذ رضى الله تعالى عند! تمہارى كيا رائے ہے؟ حضرت معاذ رضى الله تعالى عنه نے كہا كہ ميرى رائے وہى ہے جو حضرت ابو بكر رضى الله تعالى عنه كى رائے ہے۔ اس پر سركار دوعالم سلط الله الله عنه كى رائے ہے۔ اس پر سركار دوعالم سلط الله الله عنه كى ارتكاب كريں لے كا اس كے اوپر ناپسند ہے كہ ابو بكر رضى الله تعالى عنه طلى كا ارتكاب كريں لے

#### 

نبی اکرم ملٹی اَلِیَّہِ اُحد پہاڑ پر چڑھے، آپ ملٹی اَلِیْہِ کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمرا ورحضرت عثمان رضی الله عنہم بھی تھے، والیک پہاڑ ملنے لگا اور بہت زور سے ملئے لگا تو رسول کریم ملٹی اُلِیْہِ نے اپنا پاؤل مارا اور فرمایا: اے اُحد! رُک جا! اس وقت تیرے او پرایک نبی ملٹی اُلِیْہِ ، ایک صدیق رضی الله تعالی عنہ اور دوشہید موجود ہیں ہے صدیق تو حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ہیں اور دوشہیدوں سے مراد حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ہیں اور دوشہیدول سے مراد حضرت عمراور حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ہیں اور دوشہیدول سے مراد حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ہیں۔

## ﴿خداك شمشير بے نيام كااسلام لانا

حضرت خالد بن الولید نے جب حضورا کرم مالی ایکی خدمت میں حاضر ہوکر مسلمان ہونے کا فیصلہ کرلیا تو انہوں نے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا کہ جیسے وہ خشک اور قحط زدہ زمین میں جی پھر وہاں سے نکل کر کشادہ سرسبز وشاداب زمین میں چنچے ہیں۔ آپ کہنے گئے کہ بیا لیک خواب ہے۔ پھر جب مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو (دل میں) کہا

ل "مجمع الزوائد" (٩/٩) وقال: رجاله ثقات، وله شواهد.

ع رواه "البخارى" (٣٧٨٦)

کہ میں بیخواب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ضرور بیان کروں گا۔ چنا نچہ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جس جگہ تم آئے ہو بیدوہ جگہ ہے جہاں اللہ نے آپ کو اسلام کی ہدایت بخش ہے اور خشک و قبط زدہ علاقہ سے مرادوہ جگہ ہے جہاں تم شرک کے ساتھ موجود تھے ہے ا

## ﴿عورتیں، گھوڑوں کوطمانچے مارر ہی تھیں ﴾

تثير النقع من كنفي كداء على اكتافها الاسل الظماء

تلطمهن بالخمر النساء

ثكلت بنيّتي ان لم تروها يسارين الاعنّة مصعدات،

تظل جيادنا متمطرات

''میں اپنی اولا دکوروؤں اگرتم کشکر کو کداء کے دونوں کناروں سے
گرداڑاتے نہ دیکھو، اونٹنیاں جومہاروں میں ناز کرتی بلندز مین پر
چڑھتی جاتی ہیں ان کے بازوؤں پر پیاسے نیزے رکھے ہیں،
مارے گھوڑے برستے بادل کی طرح رواں ہیں اور بیویاں

اوڑھنوں سے ان کے مند پرطمانچ مارتی ہیں۔'ع (بین کر)حضور نبی کریم سٹھنڈ آیا مسکراد ہے۔

"الخلفاء الراشدون" (١٦)

"الحاكم" (۲/۳) وصححه.

#### ﴿والى كا جتهاد ﴾

جب بیعتِ خلافت ہوگئ تو حضرت الو برصد بی رضی اللہ تعالی عنہ، رنج وغم کی حالت میں اپنے گھر میں جا کر بیٹھ گئے ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عندان کے پاس آئے تو ابو بکر صد بی رضی اللہ تعالی عند ان کو ملامت کرنے گئے کہتم نے ہی مجھے اس بلا میں پھنسایا، پھر فر مایا کہ لوگوں میں فیصلہ کرنا بہت دشوار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند نے تعلی دی اور کہا کہ کیا تم کو رسول اللہ سال آئے آئے کا یہ ارشاد معلوم نہیں، کہ والی اور حاکم اگر اجتہاد میں اجتہاد کرے اور صواب کو پنچ تو اس کے لیے اس فیصلہ میں دو اجر بیں اور اگر اجتہاد میں خطاوا قع ہو جائے تو اس کے لیے ایک اجر ہے لے

## ﴿ حضرت ابو بكر رضى الله تعالى عنه

## ا بنی زبان کوادب سکھاتے ہیں ﴾

ایک دن حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه، حضرت ابوبمر صدیق رضی الله تعالی عنه کی پاس تشریف لے گئے، جب گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ابوبمر صدیق رضی الله تعالی عنه ایک دیوار کے نیچے بیشے ہیں اور اپنی زبان کا کنارہ پکڑے ہوئے گویا کہ اس زبان کو ادب سکھار ہے ہوں! حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کو حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ کے اس عمل پر بہت تعجب ہوا اور پوچھنے گئے: اے ضلیفه رسول ملی ایک آئی ہے آپ رضی الله تعالی عنہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی زبان کو کیوں سزا وے رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ نے استعفار کرتے ہوئے فرمایا: اسی زبان نے تو مجھے تباہی کی جگہوں پر رضی الله تعالی عنہ نے استعفار کرتے ہوئے فرمایا: اسی زبان نے تو مجھے تباہی کی جگہوں پر بہنچایا ہے ہیے۔

ل "الكنز" (۱۲۱۱۰)، (۵/۱۳۰)

ع "الزهد" للامام احمد (۱۱۲)

## ﴿ ابو بکرصدیق رضی الله تعالی عنه ، خلافت کے مستحق ہیں ﴾

جب حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عند مسندِ خلافت پرمتمکن ہوئے تو ابوسنیان، حضرت علی بن ابی طالب کرم الله وجهہ کے پاس آئے اور غصہ سے کہا کہ کیا امرِ خلافت، قریش کے کم درجہ اور کم حیثیت فرد کوسونپ دیا گیا؟ ان کی مراد حضرت ابو بکر تھی۔ پھر اس نے تیز زبانی سے کہا کہا گر میں چاہوں تو ان کے مقابلہ میں گھوڑوں اور جوانوں کو جمع کر دوں۔ حضرت علی کرم الله وجہہ نے فرمایا: اے ابوسفیان! تم نے ایک عرصہ تک اسلام اور اہل اسلام سے عداوت رکھی گر اس سے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، ہم نے ابو بکررضی الله تعالی عنہ کو اس (خلافت) کا اہل پایا ہے۔ ا

## ﴿ حضرت ابو بكر صديق رضى الله تعالى عنه كا تقوى ﴾

ابوبكرصديق رضى الله تعالى عنه كا ايك غلام تها، وه غلام كام كاج كرك غله اور قد يا، وكان لا تقاء اليك ون يه غلام كي طعام لي كرآيا اور ابوبكر رضى الله تعالى عنه كوديا، حضرت ابوبكرضى الله تعالى عنه نه وه طعام كهاليالية بعدازال وه غلام كينه لكاكه جب بهى بين آپ رضى الله تعالى عنه نه ياس كها نا لا تا بول تو آپ رضى الله تعالى عنه ضرور بوچية بين كه يه تم كبال سے لائے بوج حضرت ابوبكر رضى الله تعالى عنه ملتقت بوئ اور فرمايا كه مجمية تو بعوك لكى تقى، اچها! بتاؤيه كها ناكهال سے لائے تضح؟ غلام نے كہا كه بين نه نائة والى تكافن الجها تونبين آتا تھا، زمانة جا بليت ميں ايك آدى كى فال تكالى تى، جميے فال تكالى كافن الجها تونبين آتا تھا، بس ميں نے اس كورهوكه ديا، آج وه آدى جميے سلا اور اس نے (بطور صله كے) يه كها ناكه بن ميں ايك تا تي كها كافن الجها تونبين آتا تھا، بس ميں نے اس كورهوكه ديا، آج وه آدى جميے سا الدراس نے (بطور صله كے) يه كھانا جميد يا اور اس نے بتايا كه تبارى فال درست نكل ابوبكر رضى الله تعالى عنه نے غصه سے جميد يا اور اس نے بتايا كه تبارى فال درست نكل ابوبكر رضى الله تعالى عنه نے غصه سے حميد يا اور اس نے بتايا كه تبارى فال درست نكل ابوبكر رضى الله تعالى عنه نے غصه سے حميد يا اور اس نے بتايا كه تبارى فال درست نكلى ابوبكر رضى الله تعالى عنه نے غصه سے ديا اور اس نے بتايا كه تبارى فال درست نكلى ابوبكر رضى الله تعالى عنه نے غصه سے ديا ور اس نے بتايا كه تبارى فال درست نكل درست نكلى ابوبكر رضى الله تعالى عنه نے غصه سے ديا ور اس نے بتايا كه تبارك خصى الله درست نكلى ابوبكر رضى الله درست نكلى درست نكلى درست نكلى درست نكلى درست كلى درست

فرمایا کہ تو نے تو مجھے ہلاک ہی کر دیا تھا، پھرا پنا ہاتھ حلق میں ڈالا اور نے کر دی، (اس طرح) جو کچھ کھایا تھا سارا نکال دیالے

سی نے بوچھا کہ ایک لقمہ کی وجہ سے سارا کھانا ہی نکال دیا؟ فرمایا کہ ہروہ جسم جواکلِ حرام سے پرورش پایا ہودوزخ کی آگ ہی اس کی زیادہ مستحق ہے''اس لیے مجھے خطرہ ہوا کہ اس لقمہ سے میرے جسم کا کوئی حصہ پرورش یائے ہے۔

## ﴿ اَفْضُلِ الْبَشْرِ بِعِدَ الْانْبِياءِ ﴾

ایک دن حفرت ابوبکرصدیق رضی الله تو کی عنه ، اور حضرت ابوالدرداء رضی الله تعالی الله تعالی عنه کم سے چلے جارہے تھے ، اثنا ہے خصرت ابوالدرداء رضی الله تعالی عنه آگے بڑھے اور حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه کے آگے آگے چلئے گئے ، حضورِ اقد س سلتی آئی کی نظر پڑی تو معاتبانه اور ناصحانه انداز میں فرمایا: ابوالدرداء رضی الله تعالی عنه! تم ایسے آ دی کے آگے چل رہے ہوکہ نبیوں کے بعد اس سے افضل آ دمی پر بھی سورج طلوع نبیس ہوا۔ بیار شادِ نبوی سلتی آئی ابوالدرداء رضی الله تعالی عنه کوا پے عمل سے حیا آئی اور ان کی آگھیں افسوس کی وجہ سے آنسوؤں سے چیکے لگیں ، پھر اس کے بعد ان کو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ کے پیچھے ہی جلتے دیکھا گیا۔ سے ابوبکر رضی الله تعالی عنہ کے پیچھے ہی جلتے دیکھا گیا۔ سے ابوبکر رضی الله تعالی عنہ کے پیچھے ہی جلتے دیکھا گیا۔ سے ابوبکر رضی الله تعالی عنہ کے پیچھے ہی جلتے دیکھا گیا۔ سے

## ﴿ اے اللہ! مدینہ کو ہماری نظروں میں محبوب بنا دے ﴾

ل "البخارى" (٣٨٣٢)

الحلية" ا/١٣)

ع "محمع الزوائد" (۲۹،۳۲)

والموت أدنى من شراك نعله

كل امرئ مصبح في اهله

"برآ دمی اس حالت میں اپنے اہل وعیال میں صبح کرتا ہے کہ موت اس کے جوتے کے تسمہ سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔"

اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور اکرم سائیڈیڈیڈ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور آنحضور سائیڈیڈیڈ کوصدیق اکبر کے حال سے باخبر کیا تو حضور سائیڈیڈیڈ کی کہ اے اللہ! جیسے ہم کو مکہ سے محبت ہے اسی طرح بلکہ اس بھی زیادہ مدینہ کی محبت ہمارے دلول میں پیدا فرما دے اور اس کی آب و ہوا کو درست کر دے اور ہمارے مُد اور صاع (پیانے) میں برکت پیدا فرما، اور اس (مدینہ ) کے بخار کو یہاں سے منتقل کر کے جھہ (مقام) پہنچا دے ل

## 

حضور نبی کریم سالی آیتی کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مسالی آیتی کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اللہ تعالی عنہ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ تھے، اسی اثناء میں ان کاحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزر ہوا جو بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو آپ (ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ) نے جلدی سے ان کو اٹھایا اور اینے کندھے پر سوار کرلیا اور بار باریہ جملہ اوا کرنے گئے:

بابى شبيه بالنبى ليس شبيها بعلى

''میراباپ فداہو، بی<sup>ح</sup>ن نبی ملٹھیٰآیکِم کے مشابہ ہے،علی کے مشابہ نہیں ہے۔''

حضرت على رضى اللدتعالى عند بنس رب تصري

ل "البخارى" (۵۲۷۵)

ل "مسند الامام احمد" (١/٨)، و "مستدرك الحاكم" (١٩٨/٣)

## ﴿ كنوارى اورخاوند ديده ﴾

# ﴿ حضرت ابو بكرصد يق رضى الله تعالى عنه

#### اورعقبة بن الي معيط ﴾

ایک مرتبہ حضور سلی الیہ اللہ شریف میں بیٹھے اپنے رب کی عبادت میں مصروف سے کہ خدا کا دخمن عقبہ بن افی معیط آیا، اس نے کپڑے کواچھی طرح بل دیا اور پھر حضور سلی آیا ہی گر حضور سلی آیا ہی گر دن مبارک میں ڈال کر بہت بحت بھینچا قریب تھا کہ آپ سلی آیا ہی ہوت کے اس کی وجہ سے وفات پا جاتے ، کی کو جرات نہ ہور ہی تھی کہ آن خضرت میں آئی آیا ہی کو اس افریت سے بچائے ، استن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عند آگئے۔ انہوں نے اس دخمن خدا در سول سلی آئی ہی کو کندھوں سے پکڑ کر دفع کیا اور فر مایا کہ کیا تم ایک ایسے آدی کونل کرو گے جو کہنا ہے کہ میر ارب اللہ ہے۔ یہ

ل "الحاكم" (٢/٣) وصححه.

ع رواه "البخارى" (٣٨٥٦)

## ﴿الله ن ان كانام "صديق" ركما

ایک دن حفرت علی بن ابی طالب کرم الله وجهدای بم مجلس ساتھیوں سے باتیں کررہ سے تھے کہ ایک آ دی نے کہا کہ آپ رضی الله تعالی عنه بمیں ایٹ اصحاب کے متعلق کچھ بیان کریں۔ حضرت علی رضی الله تعالی عنه میں صحابہ رضی الله تعالی عنه بمیں حضرت ابو بکر رضی تعالی عنه بمیں حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنه بمیں کھانے ہوئے فرمایا کہ وہ ایسے خوش گوار سانس لیتے ہوئے فرمایا کہ وہ ایسے خوش ہیں کہ الله نے ان کا نام بزبان جریل علیہ السلام "صدیق" رکھانے

### ﴿ تين جاند ﴾

ایک روز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا محوخواب تھیں تو انہوں نے خواب میں دیکھا جیسے ان کے جمرہ میں تین چاند آ کرگرے ہیں، انہوں نے حضرت الوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اس خواب کا تذکرہ کیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا کہ اگر تیرا خواب سچا ہے تو تمہارے اس حجرہ میں تین چاند مدفون ہوں گے۔ پھر جب نبی کریم سٹھائیڈیکم کی وفات ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا: اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا: اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمہارے حجرہ میں ایک بہترین چاند مدفون ہوگیا ہے

## ﴿ صديق اكبررضي الله تعالى عنه

#### تین کاموں میں مجھ پرسبقت لے گئے ﴾

ایک آ دمی حفرت علی بن انی طالب کرم الله وجهد کے پاس آیا اس نے اپنے دل میں پچھ سوچا، پھر پوچھنے لگا کہ اے امیر المومنین! کیا وجہ ہے کہ مہاجرین اور انسار، حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه کوئی سب پر فوقیت دیتے ہیں؟ حالانکہ آپ رضی

ا "الحاكم" (۱۲/۳)

<sup>&</sup>quot;الخلفاء الراشدون" لعبدالستار الشيخ ص ٣١

الله تعالی عند کے مناقب بھی ان سے زیادہ ہیں، آپ رضی الله تعالی عند اسلام لانے ہیں کھی ان سے مقدم ہیں اور آپ رضی الله تعالی عند کو دوسری سیقتیں حاصل ہیں؟ حضرت علی کرم الله وجہ نے بڑی فطانت و ذہانت سے پوچھا: شاید کہتم قریش کے قبیلہ ' عائد ق' کے تعلق رکھتے ہو؟ اس آ دمی نے کہا کہ جی ہاں، اے امیر المؤمنین! حضرت علی کرم الله وجہ نے فرمایا کہ اگر مومن، خدا تعالی سے پناہ پکڑنے والا نہ ہوتو میں مجھے قبل کر دیتا، اور اگر میں زندہ رہا تو مجھے میری طرف سے گھراہٹ پہنچ گی۔ پھر تختی سے فرمایا: تیرا ناس ہو! محضرت الو بکر رضی الله تعالی عندتو چار چیزوں میں مجھ پر سبقت لے گئے ہیں۔ نماز کی امامت اور خلافت میں مجھ پر سبقت لے گئے اور مجھ سے پہلے غار ثور میں چلے گئے اور محمد سے کہلے غار ثور میں چلے گئے اور محمد سے کہلے غار ثور میں جلے گئے اور محمد سے کہلے غار ثور میں جلے گئے اور محمد سے کہلے غار ثور میں الله کی الو بکر کی سلام کو پہلے رواج دیا۔ تیرا ناس ہو! الله تعالی نے سب کی تو فدمت فرمائی کیکن ابو بکر کی مدر فرمائی۔ ارشاد ہوا:

﴿إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدَ نَصَرُ اللَّهُ ﴾ (التوبة: ٢٠)

## ﴿الله كي راه مين چند قدم چلنا ﴾

حضرت الوبکرصدیق رضی الله تعالی عند نے شام کی جانب چند لشکر روانہ کیے اوران پر بزید بن ابی سفیان ، عمر و بن العاص رضی الله تعالی عند اور شرجیل بن حسند رضی الله تعالی عند ان کو عنبهم کوامیر مقرر کیا۔ جب بیاوگ روانہ ہونے گئے تو حضرت الوبکر رضی الله تعالی عند ان کو الوداعی تصبحتیں کرنے گئے اور جب وہ اپنی سواریوں پر سوار ہوئے تو حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عند ان امراء کشکر کے ساتھ بیادہ پا چلتے رہے اور ان کو رخصت فرمانے گئے حتی کہ تعید الوداع (مقام) تک پہنچ گئے۔ لشکر کے امراء کہنے گئے: اے خلیفہ رسول سائی اللہ آئے ہیں اور ہم سواریوں پر سوار ہیں؟ آپ رضی الله تعالی عند نیدل چل رہے ہیں اور ہم سواریوں پر سوار ہیں؟ آپ رضی الله تعالی عند نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بیقدم الله کی راہ میں نیکی میں شار ہوں کے تعالی عند نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بیقدم الله کی راہ میں نیکی میں شار ہوں کے تعالی عند نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بیقدم الله کی راہ میں نیکی میں شار ہوں کے تعالی عند نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بیقدم الله کی راہ میں نیکی میں شار ہوں کے تعالی عند نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بیقدم الله کی راہ میں نیکی میں شار ہوں کے تعالی عند نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بیقدم الله کی راہ میں نیکی میں شار ہوں کے تعالی عند نے فرمایا کہ میں جاہد ہوں کے میں اور جم سوار بوں بیا

ل "الكنز" (۱۳۵۵/۳)

ع "البيهقى" (٨٥/٩)، ابن عساكر (٢٥٦،٣٥٥/١)

## ﴿اصحاب رضى الله تعالى عنهم كاامتحان ﴾

حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه جلوه افروز ہوئے اور اپنے اصحاب رضی الله تعالی عنہ سے فرمایا کہتم ان دوآیتوں کے متعلق کیا کہتے ہو:

﴿إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوُ ا﴾ (فصلت: ٣٠) اور ﴿الَّذِيْنَ الْمُنُوا وَلَمُ يَلُبِسُوا إِيْمَانَهُمُ بِظُلُمٍ ﴾

(الانعام: ۸۲)

ان آیات کا تمہاری نظر میں کیا مفہوم ہے؟ اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم نے کہا کہ اس کا مطلب ہے ہے کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارارب اللہ ہے پھراستقامت دکھائی، اس سے مراد ہے کہ پھرکوئی اور دین اختیار نہیں کیا اور اپنے ایمان کوظم سے نہیں ملایا یعنی کی گناہ کے ساتھ نہیں ملایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم نے ان آیات کو بے کل جگہ پر محمول کیا۔ پھرفر مایا کہ "قالوا ربنا الله شعر استقاموا" کا مطلب ہے کہ پھرانہوں نے کسی دوسرے معبود کی طرف التفات نہیں کیا۔ اور دوسری آیت میں "بسظلمے" سے مراد شرک ہے کہ پھرانہوں نے اپنے ایمان کوشرک کے ساتھ معتبس نہیں کیا۔ ا

## ﴿الله تعالى ، ابو بكر رضى الله تعالى عنه بررحم فرمائے ﴾

آنخضرت ملی این رفقاء کے درمیان پر وقار اور باعظمت طریقہ سے تشریف فرما سے کہ آپ ملی آئی اپنے رفقاء کے درمیان پر وقار اور باعظمت طریقہ سے تشریف فرما ہے ، انہوں نے اپنی بیٹی سے میری شادی کی ، دار ہجرت میرے ہمراہ گئے اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو غلامی ہے آزادی دلائی۔ اور اللہ تعالی عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر رحم فرمائے ، وہ حق بات کہتا ہے، خواہ تلخ ہی کیوں نہ ہواور ان کا کوئی دوست نہیں۔اللہ تعالی فرمائے ، وہ حق بات کہتا ہے، خواہ تلخ ہی کیوں نہ ہواور ان کا کوئی دوست نہیں۔اللہ تعالی

عثان پر رحم فر مائے ، جن سے فرشتے حیا کرتے ہیں اور اللہ تعالی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فر مائے ،اےاللہ! جہاں ہے جا کیں ، حق کوان کے ساتھ ہی پھیر دے ل

# ﴿ صدیق اکبررضی الله تعالی عنه نے دوبارتقیدیق کی ﴾

ایک آ دمی حضرت ابو بمرصدیق رضی الله تعالی عنه کے پاس بیٹھا تھا، اس نے پوچھا: کیا آپ رضی الله تعالی عنه نے زمانهٔ جاہلیت میں بھی بھی شراب نوشی کی ہے؟ ابو بمر صدیق رضی الله تعالی عنه نے اعوذ بالله پڑھی۔اس نے پوچھا: کیوں؟ ابو بمررضی الله تعالی عنه نے فرمایا کہ میں اپنی عزت کو بچاتا تھا اور اپنی اخلاقی قدروں کا تحفظ کرتا تھا۔ کیونکہ جو شخص شراب پیتا اس کی عزت و آبرو خاک میں مل جاتی تھی۔ یہ بات رسول الله سالی ایکی تو آبرو خاک میں مل جاتی تھی۔ یہ بات رسول الله سالی ایکی تھی۔ یہ بات رسول الله سالی ایکی ہے۔ یہ بات رسول الله سالی ایکی ہے۔ یہ بات رسول الله سالی ایکی ہے۔ یہ بی تو آب سالی ایکی ہے۔ یہ بات رسول الله سالی ایکی ہے۔ یہ بات رسول الله سالی ایکی ہے۔ یہ بی تو آب سالی ایکی ہے۔ یہ بیٹی تو آب سالی ایکی ہے۔ یہ بات رسول الله سالی ایکی ہے۔ یہ بیٹی تو آب سالی ہا کہ بیا کی اور بیا کی ہے۔ یہ بیٹی تو آب سالی ہا کہ بیا کہ ب

## ﴿ كھانے میں بركت ہوگئ ﴾

حضرت ابو برصدیق رضی الله تعالی عندای ساتھ تین مہمانوں کو لے کر گھر
پنچ، پھر مہمانوں کو اپنے بیٹے کے پاس چھوڑا۔ اور خود رسالت مآب ساٹھ لیڈیٹ کے ساتھ
رات کا کھانا تناول قرمانے کے لیے تشریف لے گئے ، کا شانہ اقدس ساٹھ لیڈیٹ پر رات کا
ایک حصہ گزار نے کے بعد گھر واپس آئے تو اپنی بیوی سے پوچھا: مہمانوں کو کھانا کیوں
نہیں دیا؟ تہمیں کھانا کھلانے میں کیا چیز مانع ہوئی؟ بیوی نے کہا: مہمانوں نے آپ کے
بغیر کھانا کھانے سے انکار یا، حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عند نے قرمایا کہ خدا کی تتم! میں
بھی یہ کھانا بالکل نہیں کھاؤں گا۔ پھر جب انہوں نے کھانا مہمانوں کے سامنے پیش کیا اور
فرمایا کہ کھاؤا تو وہ کھانے گئے۔ ان میں سے ایک آ دمی نے کہا: خدا کی تتم! ہم جولقہ بھی
افرمایا کہ کھاؤا تو وہ کھانے گئے۔ اور نیادہ نکل آتا تھا یہاں تک کہ ہم سیر ہو گئے۔ اور باقی بچا ہوا

ا "الترمذى" (۳۹۳۷) r "الكنز" (۳۵۵۹۸)

کھانا اس کھانے سے زیادہ ہے جو پیش کیا گیا تھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو دیکھا تو واقعی کھانا ویبا ہی تھایا اس سے بھی زیادہ تھا، اپنی بیوی سے فرمانے لگے: اے بی فراس کی بہن! یہ کیا ہوا؟ وہ خوتی سے کہنے لگیس: واقعی بیرتو پہلے سے تین گنا زیادہ معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عندوہ کھانا رسول اللہ مالی اللہ مالی اللہ علی کے لیے خدمت میں لے گئے لے

#### ﴿ اہل بدر کی شان ﴾

حضرت ابو برصد بین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بچھ مال آیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پاس بچھ مال آیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں میں وہ مال برابر طریقہ سے تقییم کردیا، حضرت عررضی اللہ تعالی عنہ الل بدراور دوسر بے لوگوں کے درمیان برابر کا برتا و کرتے ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دنیا تو مقصد تک چینچے کا ایک ذریعہ ہے اور اس میں زیادہ وسعت زیادہ بہتر ہے۔ پھرایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مناف وفود روانہ فرمار ہے تھے اور مختلف مہمات میں امراء کو مقرر کر رہے تھے کہ ایک آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ورضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ورضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ورضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک مقام کا علم ہے، لیکن میں یہ بات پندنہیں کرتا کہ ان کو دنیا میں آلودہ کروں۔ یا مقام کا علم ہے، لیکن میں یہ بات پندنہیں کرتا کہ ان کو دنیا میں آلودہ کروں۔ یا

﴿ ابوبكر رضى الله تعالى عنه، اوران كاحسانات كابدله ﴾

حضور اقدس مل المراتج فضائل و معرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه کے فضائل و مناقب بیان کرتے ہوئے فرمایا: ہم نے ابو بکر رضی الله تعالی عنه کے سواہر ایک کا بدلہ چکا

ل "جامع كرامات الاولياء" (١٢٧/١) ع "حلية الاولياء" (١/٣٧)

دیا ہے، کیونکہ ان کے ہم پرایسے احسانات ہیں کہ اللہ تعالی ہی قیامت کے روز ان کا بدلہ ان کودیں گے اور جس قدر الو بکررضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے مجھے نفع پہنچایا اتنا نفع مجھے اور کسی کے مال نے بہنچایا ہے۔ اور کسی کے مال نے نہیں پہنچایا ہے۔

# ﴿ حضرت ابو بكررضى الله تعالى عنه كے چند فضائل ﴾

معجد کے حن میں حضرت معید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اردگر دلوگ بھی جمع تھے، لوگوں نے صدیق اکبرض اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ معلوم کرنا چاہا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور ساتھ اللہ کی نظر میں ایک وزیر کا مقام تھا، آنحضور ساتھ اللہ تمام اہم امور میں ان سے مشاورت فرماتے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثانی الاسلام تھے، نیز غار میں بھی مثاورت فرماتے موقع پر بھی قریش میں ثانی بھی ثانی اثنین (دو میں سے دوسرے) تھے، غزوہ بدر کے موقع پر بھی قریش میں ثانی بھی تھے اور قبر مبارک میں بھی یہی ثانی ہیں۔ اور حضور اکرم ساتھ اللہ کی کو ان پر مقدم نہیں رکھتے تھے ۔ تے

ایک آدمی حفرت علی بن الحسین رضی الله عنها کے پاس آیا اور اس نے سوال کیا کے حضور ملٹی ایک آئی کی نظر میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی الله عنها کا کیا مقام تھا؟ آپ رضی الله تعالیٰ عنه نے فرمایا کہ آنحضور ملٹی ایک کی نظر میں ان کا مقام وہی تھا جواس وقت ان کا مقام ہے۔ سے (یعنی جیسے ان کی قبریں ،حضور ملٹی ایک آئی آئی کی قبر مبارک کے ساتھ ہیں۔)

## ﴿ اپنی اصلاح کی فکر کرو ﴾

فكروغم كى كيفيت ميں صديق اكبررضي الله تعالى عندمنبر برجلوه افروز ہوئے ،حمد

"الترمذى" (٣٥٩٣)

ع "الحاكم" (٣٠٠٠٠٠٣)

س "الزهد" للامام احمد (۱۱۲)

وثناء کے بعد فرمایا: لوگواتم بیر آیت مبار کہ پڑھتے ہو:

﴿ لِأَيُّهَا الَّذِينَ الْمُنُوا عَلَيْكُمُ انْفُسَكُمُ لا يَضُرُّكُمُ مَنْ

ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴿ (المائدة: ٥.١)

کین اس کے معنی کوخلاف محل مقام پر محمول کرتے ہو۔ حالانکہ میں نے سرکار دو عالم ملٹی آئی کو سید ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگ جب کوئی کام خلاف شرع ہوتے دیکھیں اور اس کام کو نہ روکیس تو عقریب اللہ سب کوعذاب میں گرفتار کریں گے، پھراس عذاب کوان نے دور نہیں کریں گے۔ ا

## ﴿ الرعظيم مرتبه حاصل كرنا جائة موتو .....

ل "الترمذي" ۲۱ ۲۸)، وابن اماجه (۴۰۰ م)

ع "الطبراني" (٨٨٠) (١/٠٠٣)

## ﴿ مجھے فرمایئے، میں اس کی گردن اڑا تا ہوں ﴾

### ﴿ تيرا مال تيرے باپ كي ملكيت ہے ﴾

ایک آدمی حضرت ابو برصدیق رضی الله تعالی عند کے پاس آیا، آپ رضی الله تعالی عند کے پاس آیا، آپ رضی الله تعالی عندان دنوں خلیفة المسلمین تھے۔اس آدمی نے اظہار افسوس کرتے ہوئے یہ شکوہ کیا کہ میرا باپ میرا سارا مال اپنے قبضہ میں کر کے اس کا صفایا ہی کرنا چاہتا ہے۔ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عند نے اس آدمی کے باپ کو بلایا اور اس سے فرمایا کہ تہمیں اس کا صرف اتنا مال لینے کا حق ہے جو تیرے لیے کافی ہو۔ اس کے باپ نے کہا: اے خلیفہ رسول سال میں ایک کے ایس کے باپ نے کہا: اے خلیفہ رسول سال میں ایک ایک ارسول کریم سال میں کے بیار شاد نہیں فرمایا کہ:

#### ﴿انت ومالك الأبيك

'' یعنی تم بھی اور تمہارا مال بھی تمہارے باپ کی ملک ہے۔''

ابو بكر رضى الله تعالى عنه نے فر مايا: ہاں، بالكل فر مايا ہے، مگر اس سے آنحضور

#### الله المالية كالمراد نفقه بي

ل "مسندابی یعلی" (۲۹،۰۸)

ع "الخلفاء الراشدون" (ابوبكر الصديق) ص ٨٢

## ﴿ نيكيول ميں سبقت لے جانے والے ﴾

ایک دن حفزت علی کرم الله وجهه، لوگوں کے پاس تشریف فرما تھے اور ان سے خیر وفضل کی باتیں کررہ سے کہ اچا تک ان کے سامنے حفزت ابو بکر صدیق رضی الله تعالیٰ عنہ کا ذکر جوا تو فرمانے گئے کہ ہاں، وہ سبقت لے جانے والے تھے ان کا ذکر خیر مونا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ اس ہونا چاہیے، وہ سبقت لے جانے والے تھے ان کا ذکر خیر ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ اس ذات کی فتم، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب بھی کی نیک کام میں ہمارا مسابقہ ہوا تو وہ ہم پر سبقت لے گئے لے

# شیخین رضی الله تعالی عنهما کی مثال آئکھ اور کان جیسی ہے ﴾

نی کریم سلی آیا نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنبم کو کتاب اللہ کی تعلیم کی نصیحت وہدایت دیتے ہوئے فرمایا: قرآن چارآ دمیوں سے سیھو: ابن اللم عبد، معاذ، أبى اور سالم مولی ابی حذیفہ رضی اللہ عنبم سے ۔ میں نے ارادہ کیا کہ ان حضرات کولوگوں کی طرف سمیجوں جیسے عیسی بن مریم علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو بی اسرائیل کی طرف بھیجا۔ ایک فخص نے عرض کیا، یارسول اللہ! ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنبما کا آپ ملی اللہ اللہ المور اللہ اللہ عنبی کیا مقام ہے؟ آپ ملی آئی آئی نے فرمایا کہ میں ان دونوں سے مستعنی نہیں ہوں، دین میں ان دونوں کے مثال تو آ نکھ اور کان جیسی ہے۔ بی

# ﴿ جو شخص ذرہ برابر عمل کرے گا ......

ایک دفعہ حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ تعالی عند، رسول اللہ میں اللہ اللہ کے ساتھ اللہ علیہ اللہ میں اللہ

ل "مجمع الزوائد" (٣٩/٩) ع "مجمع الزوائد" (٥٥/٩) ﴿ فَمَنُ يَكُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيُرًا يَّرَهُ ٥ وَ مَنُ يَّعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَّرَهُ ٥ وَ مَنُ يَّعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَّرَهُ ﴾ (الزلزال: ٨٠٤)

''پس جوشخص ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کو (وہاں) دیکھ لے گا اور جوشخص ذرہ برابر بدی کرے گاوہ اس کودیکھے لے گا۔''

ابو بمرصدین رضی الله تعالی عند نے فورا کھانا چھوڑ دیا اور گھبراتے ہوئے عرض کیا: یا رسول الله سلتی آیا ہی ہم اپنی تمام برائیوں کو اگلے جہاں میں دیکھیں گے؟ آنحضور سلتی آیا ہے فرمایا کہ جوتم ناگوار حالات دیکھتے ہویہ وہی ہے جس کا تمہیں بدلہ دیا جاتا ہے اور نیکی ، نیکوکارکو آخرت میں ملے گی لے

#### ﴿ اہل جنت کے بوڑھوں کے سردار ﴾

ایک مرتبہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما تشریف لائے تو سرور دو عالم سلٹھائیا پھر نے فرمایا: بید دو شخص تمام اول و آخر اہل جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں۔ مگر انبیاء اور مرسلین اس سے مستنی ہیں۔ پھر آپ سلٹھائیا پھر نے فرمایا: اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ! ان کونہ بتانا ہے

## ﴿ حوض كوثر بررفاقتِ نبوى اللها الله الله المالم ﴾

ایک دن حضرت ابو بکررضی الله تعالی عنه، نبی اکرم ملتی آیتی کی خدمت اقد س میں بیٹھے تھے کہ آنحضور ملتی آیتی نے ارشاد فرمایا: اے ابو بکر رضی الله تعالی عنه! تم حوضِ کوژ پرمیرے دفیق ہواور غارمیں میرے صاحب ہو۔ س

ل "الحاكم" (۵۳۳،۵۳۲/۲)

ع "الترمذى" (٣٥٩٨)

ع "الترمذي" (٣٢٠٣

#### ﴿ بيت المال كھولو! ﴾

حضرت ابوبكرصديق رضي الله تعالى عنه كاعوالي مدينه مين مشهور كهر تها جس كا کوئی چوکیدار نہیں تھا۔ کسی نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا: اے خلیفہ رسول ملتُه يَلِيم إلى آب رضى الله تعالى عنه بيت المال ك لي كوئى پرے دار مقرر كيول نبيس كرتے؟ آپ رضى الله تعالى عنه نے فرمايا: وہاں كوئى خطره نہيں۔ يو چھا گيا كه وه كيوں؟ فر ما یا کہاس برقفل ( تالا ) لگا ہوا ہے۔ درحقیقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال کا سارا مال (ضرورت مندوں میں) تقسیم کر دیا کرتے تھے یہاں تک کہ اس ميں کچھ باقی ندر ہاتھا، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عند مدینہ منتقل ہو گئے تو بیت المال كوبھى ايينے رہائثى گھر ميں منتقل كرليا، جب كوئى مال آتا ابوبكر رضى الله تعالى عنه اس كو بیت المال میں رکھ ہیے ، مجرلوگوں میں تقشیم کر دیتے حتیٰ کہ پچھ بھی باتی نہ رہتا۔حضرت صديق اكبررضي الله تعالى عنه كى جب وفات موكني اورآب رضى الله تعالى عنه كى تدفين بھی عمل میں آگئی تو حضرت عمر رضی الله تعالی عند نے خزانچیوں کوطلب کیا اور ان کے ہمراہ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیت المال میں تشریف لے گئے، آپ رضی اللہ تعالی عنه کے ساتھ عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله تعالیٰ عنه اورعثان بن عفان رضی الله تعالیٰ عنه بھی تھے، بیت المال کھولا تو اس میں نددینار ملا اور نددرہم۔ایک بوری ملی ،اس کو جھٹکا تو اس سے ایک درہم لکلا، (بیرحالت و کھیر) ان کوابو بکررضی الله تعالی عنه بررحم آگیا۔

## ﴿ حضرت ابوبكر صديق رضى الله تعالى عنه كا صدقه كرنا ﴾

حفرت ابو بکرصدیق رضی الله تعالی عنه کچھ مال بطور صدقه کے چھپا کر لائے اور دھیمی آ واز میں عرض کیا: یا رسول الله ملٹی کیا ہے میرا صدقہ ہے، اور الله کے لیے میرے ذمہ ایک اورصد قد بھی ہے۔ پھر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه، اپناصد قد بطور اظہار کے ساتھ لائے اور عرض کیا: یا رسول اللہ ملٹی ایلیا! یہ میرا صدقہ ہے، اور اللہ کے ہاں میرے لیے اس کا بدلہ ہے۔ نبی کریم سٹی ایلیا نے فرمایا: اے عمر رضی اللہ تعالی عند! تو نے کمان کو تانت لگائی بغیر تانت کے (یعنی تو نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عند پر سبقت لے جانے کی کوشش تو کی مگر کامیاب نہ ہو سکے) پھر حضور سٹی ایلی نے فرمایا: تم دونوں کے صدقات میں وہی فرق ہے جو تمہارے کلمات میں فرق ہے لے

## ﴿ كَاشْ! مِين يرنده موتا! ﴾

موتم خوشگوار تھا حضرت الوبرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسان کی طرف دیکھ رہے ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ایک پرندہ پر پڑی جوایک درخت پر بیٹھا پیٹھی میٹھی آ واز میں چپچہا رہا تھا۔ (بیہ منظر دیکھ کر) آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے گئے، اب پرندہ! تو اچھا ہے، خدا کی قتم! کاش! میں تیری طرح (کا ایک پرندہ) ہوتا، درختوں پر بیٹھا، پھل کھا تا اور اڑتا پھرتا، نہ کسی حساب کا ڈر ہوتا اور نہ عذا ب کا۔ خدا کی قتم! کاش! میں سرراو ایک درخت ہوتا۔ اونٹ میرے پاس سے گزرتے اور مجھے اپنے منہ کا نوالہ بناتے، مجھے چباتے، کھاتے اورنگل جاتے، پھر مجھے بیٹینوں کی صورت میں نکا لتے، میں کوئی بشرنہ ہوتا۔ ی

## ﴿ ابوبكر رضى الله تعالى عنه خير الناس ہيں ﴾

حفرت عمر رضی الله تعالی عنه، حضرت ابو بمرصدیق رضی الله تعالی عنه کے پاس آئے اور صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه کویوں مخاطب کیا:

﴿ يَا حَيْرِ النَّاسِ بَعَدِ رِسُولِ اللَّهِ مَلَكُ اللَّهِ عَلَيْكُ ﴾ ﴿ وَلَا لَكُمْ عَلَيْكُ ﴾ ﴿ وَلَا لَكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُ ﴾ ﴿ وَلَا لِللَّهُ عَلَيْكُ ﴾ ﴿ وَلَا لِللَّهُ عَلَيْكُ إِلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْكُولُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَي

ل "ابونعيم") ١ (٣٢)

ع "منصب ابن ابی شیبة" (۱۳۳/۸)

حفرت الوبكرصديق رضى اللدتعالى عند في (اس انداز تخاطب ير) حياوشرم اور عاجزى وانكسارى سے سر جمكاليا، پر فرمايا كهتم مجھے يه كهدر سے مو حالانكه ميں في رسول كريم الله تياية كويدارشادفرماتے موئے سنا ہے كه عمررضى الله تعالى عند سے بہتر آمى پر سورج طلوع نہيں موالى

## ﴿ ابو بكرصد بق رضى الله تعالى عنه كے آزاد كردہ غلام ﴾

﴿ فَأَمَّا مَنُ أَعُطَىٰ واتَّقَى ﴿ (الليل: ٥) ٢

## ﴿ ابو بكرصد يق رضى الله تعالى عنه كى وصيت ﴾

دن مسلسل گزر رہے تھے اور ابو بمر صدیق رضی اللہ عنہ، صاحب فراش ہیں، بدن مبارک غدا کے خوف سے لرزاں وتر سال ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبز ادی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہاغم کے مارے ان کے سر ہانے بیٹی آنسو بہا رہی ہے، دریں اثناء ابو بمرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: بیٹی! میں مال و تجارت

ل "التومذي" (١٤٢٣)

ع "تاريخ الخلفاء" ص ٨٢

کے اعتبار سے قریش میں سب سے زیادہ مال دار تھالیکن جب مجھ پر امارت کا بار پڑا تو میں نے سوجا کہ بس بفترر کفایت مال لے لول۔ بیٹی! اب اس مال میں سے صرف ب عباء، دودھ کا بیالہ اور بیفلام بچاہے جب میری وفات ہو جائے تو یہ چیزیں عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ کے پاس بھیج وینا۔ جب آپ رضی الله تعالی عنه کی وفات ہوگئی ، روح مبارك جسم سے نكل كراعلى علىين ميں پہنچ گئي اور آپ رضي الله تعالى عنه حضور عليه السلام کے پہلو میں مدفون ہو گئے تو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ عباء، دودھ کا برتن اور غلام، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے یاس بھیج دیئے۔ (یہ چیزیں د كم كر) حضرت عمر رضى الله تعالى عندى أكهول مين أنسواله أع ورفر مايا: الله تعالى ابو بكررضي الله تعالى عنه يرحم كرے! انہول نے اينے بعد آنے والول كومشكل ميں ڈال دیا، کسی کو پچھے کہنے کا موقع نہیں دیا۔ (لیعنی اپنی زندگی اتنی صاف شفاف گزاری) خدا کی قتم! اگر ابوبکر کے ایمان کا روئے زمین کے تمام لوگوں ئے ایمان کے ساتھ وزن کیا جائے تو ابو بمررضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کا پلہ بھاری ہوگا۔ خدا کی تنم! میری بیتمنا ہے كەكاش كېيى ابوبكررضى اللەتغالى عنە كےسينه كا ايك بال ہوتا \_حضرت عا ئشەرضى اللەعنها فر ماتی ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنداس حال میں دنیا سے رخصت ہوئے کہ کوئی دیناریا در ہمنہیں چھوڑا، وہ تو اپنا مال بھی ہیت المال میں ڈال دیتے تھے لیے

## ﴿ آ بِ رضى الله تعالى عنه كا وفت ارتحال ﴾

حضرت ابو بمرصدیق رضی الله تعالی عند بستر مرگ پر لیٹے تھے بدن پرلرزہ طاری تھا، اعضاء، خوف و گھبراہٹ سے کانپ رہے تھے اور لوگ کثرت سے عیادت کرنے آرہے تھے، لوگوں نے بوچھا: اے ابو بکر رضی الله تعالی عند! اے خلیفه کرسول سلٹے ایا ہی آب کی طبیب کو بلالا کئیں! آپ رضی الله تعالی عند نے ہلی سی مسکراہٹ میں فرمایا کہ طبیب تو آگیا ہے۔ لوگوں نے افسردہ ہوکر بوچھا: پھراس نے کیا کہا ہے؟ فرمایا کہ وہ کہتا ہے کہ اِنسٹی سے۔ لوگوں نے افسردہ ہوکر بوچھا: پھراس نے کیا کہا ہے؟ فرمایا کہ وہ کہتا ہے کہ اِنسٹی الزرجہ کی اللہ مام احمد (۱۱۱۱۱)، و "المطالب العالية" (۳۷/۳)

فَعَالٌ لِمَا أُدِیْد یعنی میں جو چاہتا ہوں سوکرتا ہوں۔ لوگوں نے اظہارِ افسوس کرتے ہوئے اپنے سروں کو ہلایا اور پھر خاموش ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے باپ کی عیادت کے لیے آئیں، دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جان کئی کے عالم میں ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رخیاروں پر آنسورواں تھاس شدت کرب کے عالم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان پر بے ساختہ یہ شعر جاری ہو گئے:

لعمرک مایعنی الثراء عن الفتی اذا حشرجت یوماً وضاق بھا الصلر "" تیری عمر کی قتم! جان کی کے وقت اور سینہ تنگ ہوجائے کے عالم میں کی انسان کواس کی مال داری کا منہیں آتی۔''

صدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظر النفات فرمائی اور فرمایا: اے بیٹی! ایسا نہ کہو، بلکہ تم پیکہو:

﴿ وَ كَا اَ تُ سَكُرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ﴾ (سورة ق: ١٩) " أورسكرات موت كا وقت حل كساتها كيا-"

اس کے بعد حضرت ابو بحرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا: میرے ان دو کپڑوں کو دیکھو، انہیں دھوکر مجھے انہی میں کفن دے دینا، کیونکہ زندہ آ دی کو نئے کپڑوں کی مردے کی بہنست زیادہ ضرورت ہوتی ہے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے آئے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کی کشکش میں تھے، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھبراتے ہوئے عرض کیا: اے ابو بمرضی اللہ تعالیٰ عنہ!اے ضلیفہ رسول مللہ ایہ ایہ جھے وصیت کیجیے؟ ابو بمرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ تم پر دنیا (کے دروازے) کھولے گالیکن تم اس میں سے بھتر رضرورت ہی لینا، اور یہ کہ جو محض صبح کی مناز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی بناہ و امان میں آ جا تا ہے۔ لہذا تم اس کی بناہ کو نہ تو ڈیا ورنہ اوند سے منہ دوز خ میں ڈال دیئے جاؤ گے ہے

## ﴿ حضرت على رضى الله تعالى عنه كا تعزين خطاب ﴾

خليفة رسول ملتُهِ لِيَهِمَ إحضرت ابو بمرصديق رضى الله تعالى عنه كي وفات كے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں صف ماتم بچھ گئی اور مدینہ کے درود بوار پرلرزہ طاری ہو گیا۔حضرت علی رضی الله تعالی عنه کو وفات کی خبر ملی تو فورا اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّا اِلَیْهِ وَاجعُونَ ٥ پڑھتے ہوئے مکان سے باہرتشریف لائے اور فرمایا: الیسوم انسق طبعست حسلافة النبوة "ديعني آج خلافت نبوت كالقطاع موكياء" بهردور تے موئے آئے اور حضرت ابو بكر رضى الله تعالى عنه كے گھر كے درواز ہ پر كھڑے ہوكريہ فر مايا: ''اے ابو بكر رضى الله تعالی عنہ! الله تم ير رحم كرے! تم سب سے يہلے اسلام لائے، تم سب سے زياده مخلص مسلمان تھے،تمہارایقین سب سے زیادہ مضبوط تھا،تم سب سے زیادہ خوف خدا رکھنے والے تھے، سب سے زیادہ باعظمت تھے، صحبت اور منقبت میں سب سے افضل تھے، مرتبہ کے اعتبار سے سب سے برتر تھے، سیرت و عادت میں آنخضرت ماللہ اللہ سے سب سے زیادہ مثابہ تھے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے لیے رحم دل باپ تھے، جب كەدە آپ رضى الله تعالى عنه كى اولا د كى طرح تھے، آپ رضى الله تعالى عنه نے خوب پیش قدمی دکھائی اورائے بعد میں آنے والوں کو تھا دیا، پس ہم سب اللہ کے لیے ہیں، اس کی طرف لوٹے والے ہیں، ہم الله کی قضاء پر راضی ہیں، ہم نے معاملہ، الله کے سپر د کر دیا ہے،رسول اللہ ملٹے الیّلِم کی وفات کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات جیسا کوئی حادثہ مسلمانوں پر مجھی نازل نہیں ہوا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ، دین کی عزت اور قلعہ کی حیثیت کے حامل تھے، پس اللہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اینے نبی سلٹی ایک سے ملا دے اور ہم کو تمہارے بعدتمہارے اجرے محروم اور بے راہ نہ کرے۔''

جب تک حضرت علی رضی الله تعالی عنه ،تعزین خطاب فرماتے رہے سب لوگ خاموش رہے کیکن جونمی خطاب ختم ہواسب بے تحاشا روئے اور سب نے بیک زبان ہو

كركها: "صدقت يا اب عد رسول الله مَلْكُلُهُ" " يَعَىٰ الدابن عمر رسول الله مَلْكُلُهُ" " يَعَىٰ الدابن عمر رسول اللهُ الله مَلْكُلُهُ " " يَعَىٰ الدابن عمر رسول اللهُ الله عَلَيْكِمْ! آبِ رضى الله تعالى عند نے سے فرمایا۔ 'ل

الحمد لله "ماة قصة من حياة أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه" كا پهلاسليس اردوتر جمه مورده ٢ اكوبر الموجيء بروز بده عشروع بوكرا اكوبر المحجيء بروزمنگل ياية يحميل كوپنچا-

طالب دعا: خالد محمد بن مولانا حافظ ولی محمد رحمة الله علیه (فاضل دمدرس) جامعه اشرفیدلا مور و (نائب الرئیس) لجمة المصنفین لا مورب

وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد واله وأصحابه اجمعين

